



ُ بَعِرُبِدِغُ وَلَّ مَجِدُ بِيرِغُ وَلَّ ايگ تجزياتي مطالعَهُ

واكثراشهدكريم ألفت



احمد پور، رفع کنج ،اورنگ آباد (بهار) 824125

### جَدُيدِغُ لُ

(C) شفقت جميل

سنِ اشاعت : معناء

تعداد : ایک ہزار

صفحات : 128

قميت : ۲۰۰رويځ

سرورق : متتآزاحمه

كېيور كېيور نگ: پرنت آرنس كريم كنج، كيا

طباعت : پرنٹ آرٹس کریم گنج ، گیا

#### - کتاب ملنے کے ہے۔

#### اشهدكريم الفت

احمد پور، رفع گنج ،اورنگ آباد (بہار) موبائل نمبر:9934910213 بک امپوریم سزی باغ ، پٹنہ یم جمال بک ڈپو ،باری روڈ ،چھتے مسجد، گیا

## انتشاب

ان تمام کرم فرماؤں کے نام

جِن کی مہر ً بانیوں نے مجھے بیہ حوصلہ بخشا۔

#### فهرست مضامين

|         | 722 B22                    |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 10-35   | جديدغزل ايك تجزياتي مطالعه | .1  |
| 36-49   | حسن تغيم                   | ۲.  |
| 50-59   | مظهرامام                   | ۳.  |
| 60-66   | عليم الثدحالي              | ۳.  |
| 67-74   | بركاش فكرتى                | ۵.  |
| 75-83   | صدیق مجیبی<br>صدیق         | ۲.  |
| 84-88   | صلطان اختر                 | .4  |
| 89-93   | مثنیٰ رضوی                 | ۸.  |
| 94-102  | عين تا بش                  | .9  |
| 103-109 | فر دوس گیاوی               | .1+ |
| 110-115 | شامداختر                   | .11 |
| 116-119 | خورشيدا كبر                | .17 |
| 120-123 | عالم خورشيد                | ١٣. |
| 124-128 | سرورساجد                   | ۱۳۰ |
| 129-132 | تنوبر عثماني               | .10 |
|         |                            |     |

# عرض حال

"جدیدغزل ایک تجزیاتی مطالعه" نہایت اہم موضوع ہے کیونکہ اردوزبان میں شعری ادب کی پہچان غزل ہی کے حوالے سے ہوتی ہے۔غزل آج سالہا سال کے سفر کے بعد اپنے بام عروج پر چڑھتی دکھائی دیتی ہے اورغزل جس کی پہچان بھی محبوب کے ذکر خیر سے تھی آج اپنے کشمن ریکھا سے باہرنگل چکی ہے۔اب یہ سنیار کی بانہوں سے نکل کر زندگی کے تمام گوشوں کو چراغ فکر سے روشن کر رہی ہے۔ سائنس اورئکنا لوجی کے اس دور میں غزل نے بھی برق رفتاری دکھائی ہے اور اپنے عہد کے ساتھ قدم سے قدم ملاکر چل رہی ہے۔ اس لئے میں نے اپنا موضوع شخن سے دیوغزل" کا انتخاب کیا۔

جدیدغزل کا اگر شجرہ تیار کیا جائے تو کئی کتابیں تیار ہوجا کیں اور فکر وفن پر
بات کی جائے تو ایک ادارہ ہی کھولنا پڑے۔ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ نقد شخن کی بیائش
کے باٹ بھکھر ہے بھی الگ الگ ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غزل کہیں نیم وحشی صنف
شخن ہے تو کہیں آبروئے فن بھی ہے۔ اس کھائی کو آج تک ہمارے نقاد نہیں پاٹ سکے
ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہزاروں دراڑیں پڑ چکی ہیں جتنے منداتی باتیں

ہیں میں ان باتوں میں نہیں پڑنا جا ہتا ہوں اور طفلِ مکتب کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میرے اندر کا قلم کار بہت دنوں سے مجھے کچھ لکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔.Ph.D کے بعد درس و تذریس کی راہ ہموار کرنے کے لئے میری ضرورت تھی۔کافی بھاگ دوڑ کے بعدمیری محنتوں کا بیٹمرہ ہے۔ پتانہیں میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔ یہ بات تو اہل شخن اور ارباب نظر ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اینے مضمون کی شنگی کا شدیدتر احساس ہےاورانشاءاللّٰدا گروفت اور حالات نے ساتھ دیا تو اس گفتگوکومزیدنکھارنے کی کوشش کروں گا اور تلاش وجنتجو جاری وساری رکھوں گا پھر بھی اس کتاب ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں اپنی چیثم پوشی اور کم علمی کی معذرت جاہتا ہوں اور ان لوگوں کاشکریہادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ناچیز کی کسی بھی طرح کی مدد کر کے حوصلہ افزائی کی ۔اہل شخن اور اہل نظر سے مؤ دیا نہ گذارش ہے کہ وہ ا بی آراء سے نوازیں جس سے بندہ ناچیز کوکھرنے اور سنورنے کا شعور حاصل ہوسکے۔

آپکا اشہد کریم الفت

### استقبال

اشہدکریم الفت غزل کے عاشق صادق ہیں۔۔۔اورایسے عاشق ہیں کہ ان کی شخصیت پر بھی لطافت و نفاست ،اس کی کم خنی بلکہ نیم خنی ،اس کی مروت ، حلاوت ،اس کے ایجاز واختصار اور اس کے رکھر کھاؤ کے اثر ات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ من تو شدم تو من شدی کی اس ہے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کا میاب غزل گوشاعر ہیں یہ اور کم آمیزی نے اس میدان میں ہنوز انہیں اس یہ اور کم آمیزی نے اس میدان میں ہنوز انہیں اس تناسب سے روشناس خلق نہیں ہونے دیا ہے جس کے وہ بجاطور پر مستحق ہیں۔ میں اپنے دعوے کی دلیل میں فی الفوران کے مندرجہ ذیل چندا شعار پیش کرسکتا ہوں۔

کیوں چاندنی سے دھوپ کارشتہ کیا گیا
شائد کہ ذات پات غزل کی نہیں رہی
گاؤں بھی جل رہے ہیں شہر کے ساتھ
آگ نفرت کی ہر مکان میں ہے
ہم غریبوں کی آرزو ہی کیا
صرف جینے کی آس ہوتی ہے
حیرت ہے زمانییں کیوں الفت
حیرت ہے زمانیں کیوں الفت

خوشبو کی جلترنگ ہے سر وطن رہے ہیں ہم جسے کسی غزل سے غزل سن رہے ہیں ہم

مست خرام ناز کی آواز آتی ہے آنکھوں میں پھر سے خواب نئے بن رہے ہیں ہم

تجھ سے بچھڑ کر زندہ رہنا ۔ ہے ناممکن کیسے رہوں رات کھلے آگاش کے نیچ ۔ تارے گن گن کیسے رہوں

وہی البحض گھٹن،آنسو لئے دن بھر بھٹکتا ہوں مگر جب رات ہوتی ہے مرا دل کیوں دھڑ کتا ہے

میں اینے آپ میں کھویا ہوں اب کوئی نہیں مجھ میں خود اپنی ذات ہوتی ہے مرا دل کیوں دھڑ کتا ہے

اشہدگریم الفت کے یہاں ان سے بہتر، بہت بہتر اشعار بھی ہوں گے۔ میں نے مشتے نمونداز خروارے کی طرح چندا شعار پیش کردیئے ہیں جن سے بیا ندازہ ہوجاتا ہے کہ وہ غزل گوئی کے آرٹ پر دسترس رکھتے ہیں۔ سادگی کے ساتھ دل آویزی، روایت کے ساتھ جد ت کی تلاش، اجتماعی دکھوں کی صلیب کواپنے دوش کا بار بنانے کا حوصلہ جھوئی تی آرزو میں معنوی وسعتوں کی یافت، عشق کی بے چارگی، خوابوں کے سہارے زندگی گزارنے پر رضا، ایک بے نام سی اداسی اور ہر آن کا کرب۔غرض غزل جن

ا وصاف ہے آبروئے فن بن علی ہے وہ سب کسی نہ کسی در ہے میں ان کے یہاں موجود ہیں۔ در ہے میں ان کے یہاں موجود ہیں۔ وہ ابھی نو جوان ہیں اور اس میدان میں انھیں طویل مسافت طے کرنی ہے۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے یہ گہر ہونے تک۔

یے خزل سے الفت کی بے پناہ محبت ہی ہے کہ انھوں نے عہد حاضر کی غزلیہ شاعری کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔غزل نے جب سے اب تک ایک لمباسفر طے کر تے ہوئے فکری احتساسی ،موضوعاتی اور اسلوبیا تی سطحوں پر اپنے اندراتے تنوعات اور تغیر ات بیدا کر لئے ہیں کہ ان سبھوں کا احاطہ کرنا بھی آسان نہیں۔ اشہد کریم الفت نغیر ات بیدا کر لئے ہیں کہ ان سبھوں کا احاطہ کرنا بھی آسان نہیں ۔ اشہد کریم الفت نے اس سلسلے میں جو کوشش کی ہے اسے حرف آخر نہیں کہا جا سکتا لیکن پیش نظر کتاب سے جدید غزل کے چندا ہم نقوش ضرور واضح ہوجاتے ہیں۔غزل ایک ایسے معشوق کی طرح ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ

بسيار شيوماست بتال راكه نام نيست

الفت نے جدیدغزل کا جوانتخاب پیش کیا ہے اور اپنی تحریر میں ان کے جو خصائص اور تجزیات پیش کئے ہیں وہ اس نوع کی دوسری کوششوں کو ہمنیر کریں گے۔ مجھے اس کا یقین ہے۔

ميں اس كتاب كااستقبال كرتا ہوں

عليم الله حالي عليم الله وهائث المياوً نثر، كيارا ١٢٣٠٠

# جديدغزل -ايك تجزياتي مطالعه

غزل ار دوزبان ادب کی محبوب ترین صنف ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ ناقد انِ سخن نے بھی اسے''نیم وحشی'' کہا تو تبھی اسے'' آبروئے نن' کہا، میں ان باتوں میں برٹنانہیں جا ہتا ہوں،ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ذکر محبوب جب ہوتو بات عقل وخرد کی بھی ہوتی ہےاور جوش جنوں کی بھی ہوتی ہےاوراس صنف ِ کا فرکی تو بات ہی کچھاور ہے۔ دراصل بیمونالیزا کیموزت کی طرح فکرونن کی نے مثال نشانی ہے جس نے اسے جس انداز میں،جس نظریے کے ساتھ دیکھااسی تناظر میں پایا۔ماں کے روپ میں مال، بیوی کے روپ میں بیوی ، بہن کے روپ میں بہن محبوبہ کے روپ میں محبوبہ نظر آئی ،اب و یکھنے والوں کے زاویہ نگاہ پر شخصر ہے کہان کی نگاہ کس نقطے پر گھہرتی ہے۔ ز مانے کے ساتھ غزل نے بھی اپناروپ رنگ مشکل و شباہت ہفتش ونگار بدلا ہے۔اس کی پیجان نمایاں طور پرنظر آتی ہے۔چپٹم ،زلف،لب ورخسار کی بانہوں سے نکل كرية ج حيات وكائنات كى تمام وسعتوں كوچھوچكى ہےاوراينے دامن ميں ہرطرح كے فکری فہنی ،سیاسی ،ساجی ،معاشی ، زہبی سائنسی علوم کے مضامین کومیٹتی ہوئی نظرآتی ہے۔ روزاوّل ہی ہےاس کے دامن سے عاشق نامراد کیٹے ہوئے نظرآتے ہیں اور محبت کا دم بھرنے والوں کی کمی نہیں ہوئی۔ یوں تو'' خدائے بخن'' کا دعویٰ کرنے والے سر پھرے بھی بہت ہیں مگر حقیقت تو یہی ہے کہ تیشہ فن لے کر دودھ کی نہریں نکا لنے والے فرِ ہادخال ہی خال نظر آتے ہیں جنھیں اس کے گیسوئے عنبریں کی ہوارخ زیبا کا دیدار ہزگسی آنکھوں کے جام ہثر بتی ہونٹوں کے کمس نصیب ہوئے اور اس خوش جمال کے عاشقین کی فہرست میں ان کے نام سنہر ہے حروف سے لکھے گئے۔

یہ مع آرزو بھی بھی پروانوں کے بغیر نہیں روثن ہوئی ہر دور میں کسی نہ کسی سر پھرے نے اپنے خونِ جگر سے اس کے رخِ روثن کو نکھار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو غرب نے اپنے خونِ جگر سے اس کے رخِ روثن کو نکھار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو غرب کی تاریخ پر سرسری نگاہ ڈالتا چلوں ،جس سے ذہن و دل میں اس جانِ تمنا کے نقش و نگارا بھرتے چلے جائیں۔اور میں اپنے مضمون سے قریب تر ہوتا جاؤں۔

جب حضرت امیرخسر و نے'' نہ تاب لیہولگائے چھتیاں'' کہ کرار دوغزل کی بنياد ڈالی تواس وقت انھیں بھی اس کا انداز ہٰہیں ہوگا کہ بیکا فرکتنوں کا کلیجہ کا ہے کا ر کھدے گی اور جگریاش باش کردے گی۔ آج ہر شاعر بے دھڑک اسی کا فر کود کیھے کرمسلمانی کا دعویٰ کرتا ہوانظر آتا ہے۔خسر و کے بعد و تی بڑامعتبر نام ہےاور مکمل غزل گوکا پہلاسبرا و آل کے سر بندھتا ہے۔و آلی نے اس کی پرورش اور پر داخت بھی گی۔ ولی کے بعد سودانے اسے سرمستی وسرشاری عطا کی ۔ در دنے حقیقت ومعرفت سے رو ثناس کیا تو میر تقی میر نے اپنے کمالِ فن سے اسے نقطۂ عروج پر پہنچا کر'' خدائے بھی ان ہے بھی حاصل کیا۔ ذوق نے تراش وخراش کرخط و گیسو درست کئے۔غالب نے فکروفن ہے اسلوب و معنیٰ کوجام دوآتشہ کردیا جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔مومن نے عشوہ و ناز کی نت نئی شوخیاں بھر دیں جس کی سحر کاری آج بھی موجود ہے۔داغ نے سلاست وسادگی عطافر مائی ۔امیر میناتی نے بھی اسی فکر سے چراغ سے چراغ جلایا۔ مصحفی، جرات، آتش، ناسخی، رنگین، شوقی، انشاء کس کی اٹھکیلیوں اور بیزاریوں کا ذکر كروں شادنے تڑے کرتسكین دل كی شاد مانی كانسخہ ڈھونڈ اتو حالی نے خوب سے خوب تر کی جنتجو دی۔اکبرنے طنزومزاح کی چھلجڑیاں حچوڑیں تو اقبال نے خودی ہےروشناس کیا۔ جوش نے بےخودی کا جوش دکھلاٰ یا ۔ فراق نے شبنمی احساس کی بوندوں ہے گل حیات کوتاز گی بخشی ۔حسرت وجگرنے چیکے چیکے رومانیت کی پر کیف و پر بہار فضا کیں قائم كيں۔فيض ومجازنے ايك نئ حرارت بخشى ،ناصر كاظمی نے جدیداسلوب سے طرزِ نگارشِ کی نئ نئ راہیں کھول دیں ۔ اداجعفری ، داراب بانو و فا، پروین شاکر، شبنم شکیل ،ساجدہ طرف ''تجی جدیدیت'' کا تجزیه کر کے اس کی انفرادی خصوصیت کی نشاند ہی کرتی ہے۔''

د یوندر اِسرنے اپنے ایک مضمون'' مابعد جدیدیت کامنظرنامہ'' میں یوں فرمایا ہے۔ '' آخر جدیدیت کا خاتمہ ہو گیا واقعی! اب مابعد جدیدیت

کا زمانہ ہے۔ ما بعد جدیدیت عصر حاضر کی فکر ہے، تہذیب اور جمالیات کی نشاندہی کرنے والی ایک ہمہ گیراصطلاح ہے۔ جدیدیت کی طرح اس کے مفاہیم بھی مسلسل بدل رہے ہیں۔اس میں تضاوات کی کمی نہیں لیکن پھر بھی اس امرے انکار ممکن نہیں کہ ہماراعہد جدیدیت کے دور میں داخل ہوچکا ہے۔''

گو پی چندنارنگ اپنے ایک انٹرویو میں یوں بیان فرماتے ہیں: ''بینک جدیدیت بھی روثن خیالی کا ایک حصیرتھی کیکن افسوں کہ جدیدیت کی نظریا تی تشکیل جس طرح اردو میں کی گئی ایسا لگتا ہے کرتر تی پینداندازفکر کی ضد میں کی گئی۔''

کوژ مظهری جونئ نسل یے تعلق رکھتے ہیں اپنے مضمون'' جدیدیت وجودیت کا چہرہ'' میں یوں رقم طراز ہیں:

"اردوادب میں جدیدیت 60ء کے آس پاس شروع ہوئی ہے جب کہ مغرب میں اس سے تمیں برس قبل ہی ۱۸۹۰ء سے شروع ہو کر ۱۹۳۰ (بقول Roger Fowler) میں ختم ہوجاتی ہے جب جدیدیت مغرب میں دم توڑ چکتی ہے تو اردو میں چھ برسوں بعد جدیدیت مغرب میں دم توڑ چکتی ہے تو اردو میں چھ برسوں بعد

تصوریادھوری ہے۔

اب میں اپنے مضمون'' جدید غزل ۔ایک تجزیاتی مطالعہ'' کی طرف بڑھ رہا ہوں اور اس کے پس منظر اور پیش منظر میں بات کرنا چاہتا ہوں دراصل جدیدیت کیا ہے؟ اور ادب کی بیدکون سی اصطلاح ہے؟ یا پھر مابعد جدیدیت کیا ہے؟ ایسے انگنت سوالات میر ہے ذہن ودل میں شیطانی وسوسے کی طرح اُ بھرتے جاتے ہیں اور میں ان کاحل تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر آلی احمد سرور نے اپنی کتاب'' نظر اور نظر ہے'' میں جدیدیت پریوں روشنی ڈالی ہے۔

"دراصل Modernism یا جدت پرسی جدید کوستا کرتی می استا کرتی کے یہ Moderniatory یعنی نئی چیز یا نئی اہر کی پرستش بن جاتی ہے۔ یہ جاتی ہے۔ یہ جدید بیت کا قائل جاتی ہے۔ یہ جدید بیت کا قائل ہوں اوراس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔

( نظراورنظریے صفحہ ۲۸)

ای کتاب میں انہوں نے جدیدیت کی تاریخ بھی کچھاس طرح بیان کی ہے۔
''ہمارے ملک میں عمومی طور پرجدیدیت انیسویں صدی سے
شروع ہوتی ہے بیجدیدیت مغرب کے اثر سے آئی ہے یورپ
میں نشاۃ الثانیہ نے ازمنہ وسطی کوختم کر دیا۔ ہمارے یہاں نشاۃ الثانیہ غرب کے اثر سے انیسویں صدی کے وسط میں رونما ہوا۔
الثانیہ مغرب کے اثر سے انیسویں صدی کے وسط میں رونما ہوا۔
یورپ میں جدیدیت کی تاریخ چارسوسال سے زیادہ کی ہے۔
'ہمارے یہاں قریب ڈیڑھ سوسال کی۔''

عنوان چشتی نے جدیدیت کی روایت پریوں اظہار خیال فرمایا ہے: "جدیدیت کی روایت ایک طرف کلا سیکی ترقی پینداور جدید شاعری کے بعض کمزور اور جعلی نمونوں کی کی نشاند ہی کرتی ہے اور دوسری طرح زمانی بعد کے لحاظ ہے مغرب کی جدیدیت اور اردو کی جدیدیت میں برسوں کا فرق ہے۔البتہ مغرب میں جدیدیت کے آغاز اور یہاں کی جدیدیت کے آغاز میں ستر برسوں کا زمانی بعد ہے۔'' (جواز دانتخاب صفحہ ۱۹)

احد کفیل کاجدیدیت کے پس منظر میں نظریہ یوں ہے:

''اردوادب میں جدیدشاعری کی ابتداء انیسویں صدی کے آخر سے مانی جاتی ہے جب کہ سرسید، آزاد، حالی کے ذریعہ ادب میں جدت کی تحریک چھیڑی گئی تھی۔''

اور پیش منظر میں یوں فرماتے ہیں:

'' آزادی کے بعدر تی پیندتر کی کیا پنادم توڑنے لگی اور جدیدیت کا بول بالاشروع ہوا۔''

(حسن نعيم اورنگ غزل صفه ۲۱)

عین تا بش ایخ مضمون مزل کا مزاج تخلیقیت اور امکا نات میں ترقی ببندی جدیدیت، مابعد جدیدیت ان ساری اصطلامات کویوں ردکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

د شاعری اور غزل کی ہر گفتگو آج کی اور ابھی کی گفتگو ہے ایسی ہر گفتگو میں اہمیت ادوار ، تحریکات اور رحجا نات کی کم اور معنویت ،

آفاقیت اور جمالیاتی ہمہ گیریت کی زیادہ ہے۔''

(ماہنامہ آج کل نومبر۲۰۰۵ء صفحہ ۱۷)

ان تمام ہاتوں کے مطالعہ و مشاہدہ سے بتا چلتا ہے، ہرآنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے جدید ہے۔ سچااور کھر افن ہیرے کی مانند ہاں کی قدرو قیمت بھی نہیں کم ہوتی ہے۔ دنیا کا کاروبارا ہی طرح چلتا ہے۔ فطرت بھی انھیں باتوں کی غمازی کرتی ہے۔ ہر نیا موسم پرانی یاد سے جڑا ہوا ہے اور اپنی شناخت الگ بھی قائم کرتا ہے۔ پرانے پتے ہر نیا موسم پرانی یاد سے جڑا ہوا ہے اور اپنی شناخت الگ بھی قائم کرتا ہے۔ پرانے پتے

جھڑتے ہیں، نگ کونیلیں پھوٹی ہیں، بہار کے بعد خزاں خزاں کے بعد بہار، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کیل و نہار کی یہ گروشیں جاری وساری ہیں۔ کوئی بھی فن ہونیا فن کار پرانے فنون کو پیش نظر رکھ کراپئی عقل سلیم ہے محنت و مشقت کے ذریعہ ایک ہے فن کی ایجاد واختر اع کرتا ہے یا اس میں رنگ وروغن بھرتا ہے اور یہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اپنے پیش روؤں کی ڈگر پہ چل کریا ان کے راستے کود کھے بھال کران ہی راستوں میں سے ایک الگ راہ نکالنا میرے خیال سے اسی کوآپ جدیدت کا نام دے سکتے ہیں اورفکروفن کے نقش ونگاراسی طرح سنورتے اورنکھرتے رہتے ہیں۔

آزادی کے بعد غزل نے ایک نیا رنگ و آہنگ اختیار کیا اور نئے نئے ربحانات سامنے آئے پرواز مخیل کی کئی راہیں تھلیں۔ان پچاس ساٹھ برسوں میں دنیا نے جیرت ناک کرشاتی کارنا ہے انجام دیئے۔لازمی طور پرتمام علوم وفنون پران کااثر ہو نا تھا۔غزل بھی اس ہے محفوظ نہ رہ کی اور اس نے بھی اپنے جامے کو در از کیا اور نئی نئی فکر و آگی کی اڑان کوسلام کیا اور بڑھ کر گلے سے گلے لگایا۔ پر تیاک خیر مقدم کیا اس نئے موسم کی آواز پرغزل لیک کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔جب ہم جدید غزل کے ان پہلوؤں کو تلاشتے ہیں جن سے جدیدیت کی پیجان ظاہر ہوتی ہے تو نئی غزل کا یہ امتیاز ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے۔

آئیے نئی غرال کے ان پہلوؤں کی طرف جھا نکتے چلیں جن نے فکروفن کی نئی روشی پھوٹی ہے اور بیروشیٰ ہمیں فکروآ گہی کی نئی نئی راہوں سے متعارف کراتی ہے جس سے زندگی کی دھڑکن کا پتا چلتا ہے۔ زمانے کی گروشیں دکھائی دیتی ہیں۔ دنیا کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں کی اور آج کا فرق سمجھنے کے لئے دونوں عہد کا مزاج چندا شعار کے آکینے میں ملاحظہ کیجئے۔ہم دونوں کی تفریق پر بھی روشیٰ ڈال رہے ہیں۔ جس سے جدیداور قدیم غزل کا امتیاز آسان ہوجاتا ہے:

جوال شورہے میرروتارہے گا تو ہمسامیر کا ہے کوسوتارہے گا مرے گھر میں ماتم ساہوتارہا مگر میرا ہمسامیہ سوتا رہا

(نامعلوم)

دونوں اشعار میں فرق نمایاں طور پر واضح ہے اور بیفرق دوالگ الگ ادوار کی تہذیب و تمدن کے تغیر و تبدل کی جھلک ہے۔ ہرعہد کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ اس کے مسائل اور الجھنیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ پہلا شعر انسانی قدروں کا آئینہ دار ہے۔ دوسرا شعر انسانی قدروں کی پیامالی کا آئینہ دار ہے۔ پہلا شعر پڑ وسیوں کے حقوق کی پیاسداری، صبر و انسانی قدروں کی پیامالی کا آئینہ دار ہے۔ پہلا شعر پڑ وسیوں کے حقوق کی پیاسداری، مبر و تخل کی تلقین اور محبت واخوت کا درس دیتا ہے۔ دوسرا شعر بے مروتی، خود غرضی، لا پر واہی کی المیہ تصویر کھنچتا ہے۔ وقت بڑا قیمتی شئے ہے جو پہلے شعر میں فراہم ہے۔ انسان کو دوسر نے کا دکھ در دسمجھنے کی مہلت ہے۔ جس سے محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی دوسر نے شعر میں وقت مصروف ہے۔ جس سے خود غرضی ، چشم پوشی ، لا پر واہی کی قصویراً بھرتی ہے۔ دوسر نے شعر میں وقت مصروف ہے۔ جس سے خود غرضی ، چشم پوشی ، لا پر واہی کی قصویراً بھرتی ہے۔ دوسر نے شعر میں وقت مصروف ہے۔ جس سے خود غرضی ، چشم پوشی ، لا پر واہی کی قصویراً بھرتی ہے۔

ہوش وحواس تاب وتواں دائغ کھو چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا داغ

خواب وخوشبوئے طلب، رنگ ہوں، نازووفا سارا سر مایا گیا، چلئے یہاں سے چلئے مظہراما

دونوں شعر کا فرق نمایاں طور پر اُ بھرتا ہے حالانکہ ایک ہی بات ہے۔ صرف کہنے کا انداز

> میاں سفر کا کہاں اختیام ہوتا ہے اک اور راہ گلتی ہے خاک تربت ہے عین تابش

میر کے خیال کوعین تابش نے کٹنا بلند کردیا ہے۔لیکن دونوں میں نازک سافرق اُ بھرتا ہے۔ میر کے خیال کوعین تابش نے کٹنا بلند کردیا ہے۔تھکان ہے۔تھکان ہے۔تھکان ہے۔تھکان ہے۔تھکان ہے۔تھکان ہے۔تھکان ہے گرعین تابش نے زندگی کے سفر کالتعلیل برقر اردکھا ہےاور خاک بر بت سے ایک اور راہ نکالی ہے۔

تم مرے پائن ہوتے ہوگویا جب کو ئی د وسرانہیں ہوتا مومن پاس رہ کربھی دور دور رہے ہم نئے دور کی محبت تھے بشر بدر

مومن کا شعر ضرب المثل بن گیااور شهره آفاق حیثیت رکھتا ہے۔ ننری تر تیب الی ہے کہ سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ بشیر بدر کا شعر بھی سہل ممتنع کی تصویر ہے۔ مومن جیسی خوبی نہیں ہے گر بشیر بدر نے اس خیال کا دوسرا پہلونکالا جو آج کی حقیقت سے زیادہ قریب تر ہے اور اس کی معنویت حقیقت کی زیادہ عکاس ہے:

اب کے جنوں میں فاصلہ شائدنہ کچھ رہے دامن کے جاک اور گریباں کے جاک میں دامن کے جاک اور گریباں کے جاک میں (نامعلوم)

> کیاتھاسوال وصل میں پنہاں کہاس نے آج دامن کو ایک میں گریبان کردیا ظفر

دامن اورگریبان کے موضوع پر پہلے شعر کوشہرہ آفاق مقام حاصل ہے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ باب بند ہو چکا ہے مگر ظفر اقبال نے اسے پھر کھول دیا اور ایک نئی معنویت عطا کردی دامن کے جاک میں 'سے زیادہ لطف' دامن کو ایک بل میں گریبان کر دیا' میں اور گریبال کے جاک میں جنوں خیزی کی کھلی تصویر ہے۔ دوسر سیس گریبان کر دیا' میں لے آئے پہلے شعر میں جنوں خیزی کی کھلی تصویر ہے۔ دوسر سفح میں سوال وصل کے راز پنہاں ہیں ، جوزیادہ پُر لطف ہیں:

کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے ہوسنتا ہے اُسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے ہوسنتا ہے اُسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے سیماب اکبرآبادی

#### کاسۂ دل ہے لہوآ تکھوں سے پانی لے گیا اپنا قصہ کہہ کے وہ میری کہانی لے گیا سلطان اختر

یہاں پہلاشعرشہرہ آفاق حیثیت رکھتا ہے۔ زبان و بیان کا لطف اور معنویت کی گہرائی و گیرائی کا حسن بھی بھر پور ہے۔ کہانی جؤم کا استعارہ ہے اور شاعر کا بیٹم ذات مم کا ئنات بن گیرائی کاحسن بھی بھر پور ہے۔ کہانی جؤم کا استعارہ ہے اور شاعر کا بیٹم ذات م کا ئنات بن گیا ہے۔ سننے والے (زمانہ) اس کے کم کو اپناغم سمجھ کر آنسو بہاتے ہیں۔ سلطان اختر جو آج کے شاعر ہیں اس خیال کوئی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ زمانہ بہت سفاک اور چالاک ہے۔ اس لئے وہ شاعر کئم سے پہلے اپناغم بیان کر دیتا ہے۔ جس میں شاعر کا ذاتی غم ختم ہوجا تا ہے اور اسے اپناغم بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے۔ جس میں وہ لہو جلا سکے اور آنسو بہا سکے کیونکہ بید دونوں دولت زمانہ اپناغم بیان کر کے اس سے چھین لیتا ہے اور بیا لیسے آج کی زندگی کی حقیقت کا زیادہ عکاس ہے:

ہادر یہ المیہ آج کی زندگی کی حقیقت کا زیادہ عکاس ہے:

شغلِ الفت کوجوا حباب بُرا کہتے ہیں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں بچھ مجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں

ميرمهدي مجروح

محبت کے بدلے محبت نہ ما نگ کہ بیسلسلہ کاروباری نہ رکھ

صديق مجيبي

یہاں بھی فرق واضح ہے پہلے شعر میں شاعر نے شغل الفت کو ظاہر کیا ہے جسے اس کے احباب بُرا کہتے ہیں۔ اس سے شاعر کشکش میں ہے کیونکہ بیا حباب (زمانہ) محبت سے ناواقف ہیں۔ اس کی لذت سے نا آشنا ہیں بیلوگ ظاہری صورت کود کیھتے ہیں۔ باطنی تصویر سے انجان ہیں اور بیلوگ محبت پرست اور محبت نواز نہیں ہیں۔ اس کئے شاعر کے تصویر سے انجان ہیں اور بیلوگ محبت پرست اور محبت نواز نہیں ہیں۔ اس کئے شاعر کے

عمل کوبرا کہتے ہیں جس سے شاعر الجھن میں پڑتا ہے۔

دوسرے شعر میں شاعرائے آپ کو بیدرس دیتا ہے کہ محبت اور تجارت میں فرق ہے۔ نفع ونقصان پر دھیان مت دے اور محبت کے بدلے محبت کی مانگ مت کر۔'' نیکی کر دریا میں ڈال'' کاعمل اپنا، ورند تری محبت برباد ہوجائے گی۔ زمانے کی طرح بیسلسلہ کاروباری ندر کھ جیسا کہ آج کے دور میں ہور ہا ہے۔ اس لئے بی خیال آج کے زمانے کا زیادہ عکاس ہے اور زندگی سے قریب ترہے۔

ان اشعار کی روشنی میں جدید وقدیم غزل کے لب ولہجہ، رنگ وآ ہنگ، نقش وزگار اور مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ آ ہے جدید غزل کے چندا شعار پر ہلکی تی روشنی ڈالنے چلیں جن ہے جدید غزل کے چندا شعار پر ہلکی تی روشنی ڈالنے چلیں جن سے جدید غزل کی تصویر کچھواضح ہوجاتی ہے۔

ہمار ہے گھرکی دیواروں پہناصر اداسی بال کھولے سور ہی ہے

ناصر كأظمى

میر، فاتی فراق نے بھی دکھ در دکی فطری تصویر کشی کی ہے اس سلسلے کی جدید کڑی ناصر کاظمی ہے جڑی ہے۔ زمانے کی کر بنا کیوں اور پھیلے ہوئے سناٹوں کی بہترین عکاسی ہے اور بالکل اچھوتا اسلوب بیان ہے۔ ایک ایک لفظ سے دکھ در دکی تازگی ٹیس مارتی ہوئی محسوس ہوتی ہے:
مسکر اتی ہوئی تنہائی ہے
رات میں دھوپ نکل آئی ہے

بثيربدر

یہاں بھی ایک نیا اسلوب ایک نئی لذت بخش رہا ہے اور بالکل اچھوتا انداز
بیان ہے۔ تنہائی غم کا استعارہ ہے۔ رات زخم کا استعارہ ہے۔ دھوپ، جلن اور چیجن کا
استعارہ ہے۔ زخموں کی ٹیس سے غم مسکرار ہا ہے جس سے رات میں دھوپ نگلنے کا گمال

#### دیکھانہیں ہوجس نے ترےدل کا آئینہ کیا قیمتِ نگاہ شبِ رونمائی دے

حسن نعيم

مومن وغالب کی شوخیاں اور معنی آفرین کا لطف حسن نعیم کے یہاں بہت خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے جس سے زبان و بیان کا حسن اور معنویت کی تازگی کا لطف وسرور پیدا ہوتا ہے اور پیرورقاری کے لئے لذت بخش ہے۔ پیشعراس بات کی دلیل ہے:
دوستوں سے ملاقات کی شام ہے ہے۔ میزا کا شکرا سے گھر جاؤں گا

مظهرامام

دوست جس سے ملنا خوشی کی بات ہوتی ہے گریہاں مظہرامام نے اُسے بالکل نئے تناظر میں پیش کیا ہے۔رشتوں کی معنویت بدل گئے ہیں اسی بدلتی تصویر کا کیے شعرع کاس ہے اور حقیقت کے رنگ اُبھار رہاہے:

> حسین ابن علی کربلاکو جاتے ہیں مگر بیلوگ ابھی بھی گھروں کے اندر ہیں

شهريار

حق کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے یہاں تک کہن پہندوں سے عقیدت رکھنے والے بھی ۔ان کی بے حسی کے جمود کوئوڑتا ہوا یہ شعرا یک نیا منظرنامہ پیش کررہا ہے جو بالکل اچھوتا ہے:

· توخدا ہےنہ مرا عشق فرشتوں جیبا دونوںانساں ہیںتو کیوںاتنے حجابوں میں ملیں احمد فراز نئی روشنی کی تائید کرتا ہوا شعر ہے۔حقیقت پیندی کا اعتراف کرتا ہے۔ دقیا نوسی خیالات کا جامہ بڑے خوبصورت انداز میں اُتارتاہے:

> رُوح ہےرُوح کو ملنے ہیں دیتا ہے بدن خیر بیہ چ کی دیوارگرا جا ہتی ہے

عرفان صديقي

عرفان صدیقی کا کمال ہے ہے کہان کے اشعار فکرومعنی کے بیک وقت کئی ہا ب کھولتے ہوئے نظرآتے ہیں۔اس شعر میں بھی بیہ بات محسوں کی جاسکتی ہے" رُوح" محبت،حقیقت،معرفت اورروحانیت ہےروشناس کراتی ہے''بدن'' دنیا اوراسکی مادیت کا فانی منظر پیش کرتا ہے'' دیوار'' مصیبت ،نفرت اور ساج کی مٹتی ہوئی تصویر ہے۔ یہاں حقیقت بڑے حسین انداز میں ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

موم کے یتلے تھے ہم اور گرم ہاتھوں میں رہے جس نے جو حاہا ہمیں وییا بناکر لے گیا

سادہ لوح نرم انسان پرز مانے کی مختی کو ہالکل احچھوتے انداز میں پیش کرتا ہواشعر ہے: کنتے جاتے ہیں ہرے پیڑبھی زلفوں کی طرح اب کوئی سابیرتر ہے شہر کی را ہوں میں نہیں

ہرے پیڑ اور زلفوں کا کٹنا خطرے کی علامت ہے جہاں پیڑ کا کٹنا انسانیت کے لئے خطرہ ہے وہیں زلفوں کا کٹنا تہذیب کے لئے خطرہ ہے۔ دونوں سے آج دنیا تباہی کے رائے پر ہے، انوکھا تجربہ ہے:

> خشک پتول کوچمن سے سیمجھ کرچن لو ہاتھ شادائی رفتہ کی نشانی آئی

مخنورسعيدي

" خنگ ہے گزرے بہار کی نشانی ہیں اور آتی بہار کا پیغام بھی اس لئے خزال کے ان حجونکوں سے گھبرانانہیں جائے:

تلوارا یسے اس کے بدن میں اُتاردی جیسے کہ آدمی نہیں وہ نیام تھا کوئی

ظفراقبال

مفلسی کی تیجی تصویریشی ہے غزل میں افسانوی زبان کالطف ہے اور منظر نامہ بھی ملتا ہے: نا شناسی کا ہمیشہ غم ربا آئینہ بھی اپنانامحرم ربا علیم اللہ جاتی

قدر شناس کا ہر شاعر بھوکا ہوتا ہے۔ میر نے بھی گل کی بے خبری پر جیرانی ظاہر کی ہے یہاں بھی آئینہ کی بے خبری کو علیم اللہ حاتی نے بڑے فئکاراندانداز میں پیش کیا ہے، جس سے معنویت میں گہرائی و گیرائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ معنویت میں گہرائی و گیرائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ معنویت میں گہرائی و گیرائی بھی پیدا ہوتی ہے۔

عجیب بھول بھلیاں ہے جنتجو خود کی ہرایک نقش قدم انحراف کرتا ہے

مظفرحنفي

زندگی کی جدوجہد میں انسان ٹوٹنا بکھر تاجار ہاہے۔جس میں اُسے اپنی پہچان بنانی مشکل نظر آرہی ہے۔زمانے کی بھول بھلیاں میں سے نکلنا آسان نہیں ہے بیدائی راہ ہے جہاں نقش قدم بھی ساتھ نہیں دے رہاہے۔

عمر بھر بیٹھ کے رونا کوئی آسان نہیں اپنی یادیں بھی لئے جاؤ بچھڑنے والو

سلطان اختر

کتناحسین پیکراظہار ہے۔ تنہا پہاڑجیسی زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔تصوراتی دنیااور حقیقت میں فرق ہے:

> تم ہے بچھڑ کرزندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں افتخار عا کف

سلطان اختر کے احساس کا دوسرا منظر کچھاس طرح ملتا ہے جواور کسک لئے ہوئے ہے۔احساس ندامت کاحسین پیرائۂ اظہار ہے۔ چند لمجے کوئی ہوتی ہیں مصورآ تکھیں زندگی روز تو تصویر بنانے سے رئی

ندافاضلي

اور بھی بھی آئھوں کی مصوری یادگار لمحہ چھوڑ جاتی ہے جوزندگی کے لئے نا قابلِ فراموش ہوجا تا ہے:

> آرزو جینے کی تھی امکاز جینے کانہ تھا خواہشیں تھیں صف بہصف سامان جینے کانہ تھا صدیق مجیبی

غالب کے جیسی ہزاروں خواہشیں ہرانسان سجاتے پھر رہا ہے مگر مجبوریوں نے اسے

جینے کے قابل بھی نہیں رکھا ہے ار مان تو بہت ہیں لیکن امکان ہی نہیں ہے۔امید کی روشی گل ہوئی جاتی ہے۔

گرتے ہوئے پتوں کی صدائیں مرے دل سے کہتی ہیں کہ تونے بھی ہجرت نہیں دیکھی اسعد بدالے

موت کابیتا رُجوجد بیرشاعری میں بہت کم دکھائی دیتا ہے ایک نے لب و لہجے میں نمایاں ہے:

> میں برگ برگ اس کونمو بخشتی رہی وہ شاخ شاخ مری جڑیں کا ثنار ہا

پروین شاکر کی نسوانی آواز جوابیخ حقوق کی احتجاج کرتی ہوئی ملتی ہے اردو شاعری میں ایک نئی جہار دو شاعری میں ایک نئی جہت کے باب کھولتی ہے۔ یہاں عورت کے استحصال اور قربانیوں کومحسوس کیا جاسکتا ہے:

خوشبوکومیری روح ترستی رہی مگر دل مانتانہیں کہوہ کاغذ کا پھول ہے

رنگ برنگی دنیا کی دلفریب توبه شکن ادااوراس کے کھو کھلے بن کا اظہار بڑی سادگی و پُرکاری کے ساتھ برتا گیا ہے۔ حقیقت واضح ہونے کے بعد بھی حقیقت قبول کرنامشکل ہے:

بدن کے کمس میں بجتی سی جلتر نگ سنیں

ہوئی بوند میں رقص شرر کو یا دکریں

زاہدہ زیدی غالب کالہوزاہدہ زیدی کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہوائی گر ماہٹ بخش رہا ہے۔جس سے عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہےاورلہو کی بوند میں قص شرر کی یاد بڑالطیف جذبہ پیش کرتا ہے: ہم ہجر ماہ و سال ہے آ گے نہیں گئے خوابوں میں بھی خیال ہے آ گے نہیں گئے

شبنم شكيل

رات بھر چل کرڈھائی کوں کا سفر طے کرنا بلند ہا نگ دعوے کی پول کچھاس طرح کھولتا ہےاورہمیں مزید جدو جہد کی ترغیب بھی دیتا ہوا بیاحساس بالکل احجھوتا ہے: کوئی بتاؤ کہاس کاروبار ہستی میں

وہ کیا کرے جسے سودا گری نہیں آتی .

مثنىٰ رضوى

حجل کیٹ والی دنیا میں سیدھے سادے انسان کا جینا بہت مشکل ہے۔ شریف انسان ہر طرف سے ماراجا تا ہے۔ شرافت کا زمانہ بیس رہا۔

> ہم دنیا کو یا دنیا ہم کو کیا سمجھے بید دنیا داری بھی اقبال سے ہوتی ہے

عين تابش

غریب کا کوئی ٹھکانہیں ہے۔نددنیا اُسے جانتی ہے ندوہ دنیا کوجانتا ہے۔ دنیا داری کے لئے دولت جاہئے۔

> اُ جالوں کے تعاقب کا سفرآ سان ہے کین چراغوں کی طرح بچھ بچھ کے جلنا سخت مشکل ہے

منظرسلطان

پروانے کی زندگی شمع کی زندگی ہے بہتر ہے اس لئے روشی حاصل کرنا آسان ہے روشی وینامشکل ہے: شور کرتے ہیں پرندے پیرکٹناد کیھے کر

شہر کے دست ہوں میں کون آری دے گیا افتخار سے

ائینے فائدےاورتزین کاری کے لئے دوسروں کے گھراجاڑ دینااچھی باتنہیں ہے۔ہر جگه تجارتی ذہن استعال نہیں کرنا جاہے

جلد بازی میں کئی کام بگڑ جاتے ہیں ہرحکیما نیمل د برطلب ہوتا ہے

نصیحت آمیز بات میں بہت پختہ کارتج بہ ہوتا ہے جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بنآ ہاں خیال کی بہترین مثال ہے:

فيصله کوئی بھی ہوتم سوچ سمجھ کر کرنا جلد بازی میں کسی بات بیہ ہاں مت کہنا

فردوں گیاوی کے یہاں بھی عقبل نعمانی کے خیال کی تصویرا بھرتی ہے۔اور تجرباتی عمل کارگر ہے بهت جی حابتا ہے اس کی خاطر کچھ بچار کھو ں

مگر اتنی گرانی ہے کہ ہوتا کچھیس ہے شاہداختر

غریب انسان کی مجبوریاں تہھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔قطرہ قطرہ جمع کرنے سے بھی دریا نہیں بناہے۔

تاریکی میں زندہ رہنا ہم کوہیں منظور جگنو سا تابنده رہناہم کنہیں منظور

جینے کے لیےسارےسازوسامان جاہئیں۔جگنو کی طرح جلنے بچھنے والی زندگی ہمیں نہیں جابیئے۔الیی روشنی اور تاریکی کودور ہے ہی سلام کرتے ہیں۔ غردی حجانگتی ہے تہ بہتہ پیوند سے باہر اگر ہم جیب پراحسان کا بخیہ بیس رکھتے فورشیدا کبر

ہمارے حال برکسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ غریبی ہے مگر خود داری کی دولت نہیں کھوئی ہے

> نہ جانے کون تی ہے نسل ان پرندوں کی اسکیلےاڑتے نہیں گھونسلوں میں رہتے ہیں

ملك زاده جاويد

انسان سے زیادہ محبت کا سبق پرندے پیش کرتے ہیں اور آپس میں گھل مل کرا تحاد کا ثبوت دیتے ہیں۔

> نسب بیہ ہے کہ وہ دشمن کو کم نسب نہ کے عجب بیہ ہے کہ زمانہ اُسے عجب نہ کے

شهيررسول

سی پرکم نسبی کاالزام لگانا عالی نسبی کی دلیل نہیں، کم ظرفی کی دلیل ہے۔انو کھا بین یہ ہے انسان بن کرانسانیت کا کام کر ہے۔ بھیس بدل کرعوام کو گمراہ کرنا ڈھونگیوں کا کام ہے۔ اپنی ترقیوں کی اڑا نیس نہ پوچھیے گھر تنگ ہو گیے کوئی آنگن نہیں رہا

سرورساجد

ترقیوں کی اڑانوں میں تہذیبی گراوٹ آئی ہے۔ '' آنگن' جوگھر کا کھلاحقہ ہے صاف و شفاف روشنی اور ہوافراہم کرتا ہے وہ بھی ختم ہوگیا۔ گھر کی تنگی سے گھٹن محسوں ہونے گئی ہے۔ '' سپلے یوں گتا تھا جیسے جل رہی ہے میری رُوح گئی ہے۔ '' پہلے یوں گتا تھا جیسے جل رہی ہے میری رُوح اب تو عادت بن گئی جلتے ہوئے گھر دیکھنا مہدتی پرتاپ گڑھی

قتل وغارت گری اور فسا دات کے مناظر اب عام ہو گئے ہیں۔ بیرُ وح فرسا منظر اب آئکھوں کے لیے نیانہیں ہے۔

> دھوپ کاسلاب مٹی کی نمی لے جائے گا چبرہ چبرہ موسموں کی تازگی لے جائے گا

تسيم يرواز

قتل وغارت گری اور فسادات سے بیداشدہ حالات کی کر بنا کی عجیب تصویر دکھاتی ہے۔ جس سے زندگی کی جبک دمک بجھ جاتی ہے:

تم ستاروں کی حسیس راہ گذرد کیھتے ہو لوٹ کرآ بھی گئے جاند پہ جانے والے اشہد کریم الفت

سوچنے والےسوچنے رہ جاتے ہیں، کام کرنے والے کام کرکے گذر جاتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا زمانہ ہیں رہا۔

> وہ جلتے پنکھ کیے بڑھرہاتھامیری طرف مری رگوں میں تھٹھرتا ہوا دسمبرتھا

رمیش کنول بے حسی کا جمودئو ٹتا ہوااور سر دمہری وقت کے الاؤ سے پیھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔

اُٹھا کرسر بھی چلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی سیاسی آ دمی میں ریڑھ کی ہٹری نہیں ہوتی سیاسی آ دمی میں ریڑھ کی ہٹری نہیں ہوتی شکیل جمالی سیاست خودغرض اور موقع شناس ہوتی ہے۔اس لئے سیاسی آ دمی دل کی بات زباں پر نہیں لاتا ہے۔ حق بات کہنے سے گریز کرتا ہے اور کتر اتا ہے۔
پھول ،خوشبو،رنگ ، تلی ، پیڑ ، پھل
معتبر سب کچھاسی مٹی سے ہے
سلیم انصاری

مئی جوصبر وحلم اور عجز وانکساری کی مثال ہے، جسےلوگ بہت حقیر سمجھتے ہیں گریہی مئی بہت
کارآ مدشئے ہے۔ جس سے دنیا کوطرح طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
تصیتوں میں اینٹ بونے کا دستور چل پڑا
اب جھوٹے موٹے گاؤں بھی بازار ہوگئے
اب جھوٹے موٹے گاؤں بھی بازار ہوگئے
تشکیل اعظمی

صنعت و تجارت گاؤں تک پہنچ چکی ہے۔ اینٹ بھٹوں کا کاروبار گاؤں میں بڑا منفعت بخش ہو چکا ہے۔ تعمیری کام کاج نیاموڑ لے چکا ہے۔ کھیتوں میں فصلوں سے زیادہ اینٹ بھٹوں میں فائدہ ہے۔ جس میں فائدہ ہووہی کام کرنا چاہئے۔ بہم میں فائدہ ہووہی کام کرنا چاہئے۔ بہر ہے۔ کاشوق ہے اک آشیاں بنایا تھا بڑے ہی شوق ہے اک آشیاں بنایا تھا میں کیسے دیکھوں اسے ٹوٹے بھرتے ہوئے میں کیسے دیکھوں اسے ٹوٹے بھرتے ہوئے

راشدا نورراشد

آرزؤں کے خواب سجانے آسان ہیں مگر انھیں ٹوٹنے بھرتے ہوئے دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ محنت رائگاں ہوتے ہوئے بربادی کے نقش بڑے عجیب ہوتے ہیں۔
مری ماں شہر آنا چاہتی ہے '
میں اس کا دل دکھانا چاہتا ہوں

خالدعبادي

رشتوں کی پامالی وقت کی مجبوری ہے۔انسان اپنے آپ الگ تھلگ ہوکرروایت ہے کٹ کر

جینا چاہتا ہے۔ پرانے لوگ اس نئ طرز زندگی کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ ماں کا دل دکھا نا بچوں کی فطرت ہے مگریہاں مجبوری ہے جوا کی نیامنظر پیش کرتی ہے۔ تو جو آتی ہے تو بے چین سا ہوجا تا ہوں ائے مرے گاؤں کی خوشبوتو ادھرمت آنا

عطاعابدي

شہروں میں گاؤں کا خیال بہت ستاتا ہے مگر مسائل زندگی گاؤں میں طل نہیں ہویاتے ہیں جس کے لیے شہر کی الجھن بھری زندگی کو اپنا نا پڑتا ہے۔اور گاؤں کی سادگی وشائنتگی ہے دور ہونا پڑتا ہے:

رور ہونا پڑتا ہے:

بھیڑ میں سکتے لٹا کر دیکھنا

مثتاق صدف

دو لہے پر سکے لٹانے کی رسم کہیں کہیں ہوتی ہے یا بھی بھی ارتھی پر بھی سکے لٹائے جاتے ہیں جس کے پانے کا سے کرے ہوئے انسانوں میں رقص کا سماں ہوجا تا ہے اور اس سے ایک المیہ تصور پر اُبھرتی ہے۔

اُس نے آواز دی اور میں نے بلیٹ کردیکھا آج کل اتنی ملاقات بہت ہوتی ہے

رسول ساقی

تیزرفتارز مانے میں بات کرنے کی بھی مہلت نہیں ہاں لئے اشارے کنائے ہے، ی خیریت پوچھلیا کرتے ہیں، یہی بہت ہے۔

بچوں کومرے شوق ہے تلی کے برون کا اور شہر میں پھولوں کی نمائش نہیں ہوتی

نعمان شوق

شہر میں بچین نہیں ملتا ہے۔ بچین مسائل زندگی میں کھوجاتا ہے۔ 5kg وزن کا بدن 5kg کے بستوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے گاؤں کی طرح آزادانہ ماحول شہر میں نہیں ملتا ہے۔ بیجسم کیوں، بیروح کیوں، حیات کیوں، ریاض کیوں صفر صفر کی گونج ہے تلاش کے مزار میں ریاض لطیف

صفر کی اہمیت بہت عجیب ہے۔جس کے ساتھ ملتا ہے اُسے دس گنا بڑھا دیتا ہے مگراپی طاقت بھی نہیں بتا تا ہے۔علم ریاض میں صفر کا ایک انو کھا مقام ہے۔صفر تلاش وجنجو کی دعوت دیتا ہے مگرتمام تلاش وجنجو کے بعد بھی صفر صفر ہی رہتا ہے صفر کا بھید خدا کی ذات کی طرح عیاں بھی ہے اور روبوش بھی ہے۔

تری طلب پہتو جیران آساں ہے رئیس کہتو نے جاند ہیں اس کا داغ مانگاہے

رئيس الدين رئيس

اچھی چیز کے سار بےلوگ طلب گار ہوتے ہیں، بُر ہے کا کوئی نہیں ۔روشنی میں سب ساتھ دیتے ہیں اندھیروں میں کوئی نہیں مگر اندھیروں میں ساتھ دینے کی طلب یا کسی خوبصورت چیز ہے اُس کی وہ بدصورتی جواس کی خوبصورتی کو داغدار کرتی ہے اُس سے مانگ کراسے اور خوبصورت بنانے کی طلب ایک انوکھی بات ہے۔

ان اشعار میں فتی ،فکری اور لسانی تبدیلیاں واضح طور پرنمایاں ہیں۔ اور بیہ اشعار ہمیں روایتی غزلوں سے الگ ایک نئی راہ پرگامزن نظر آتے ہیں۔ جس سے غزل کا نیارنگ و آ ہنگ ملتا ہے۔ 191ء کے بعد غزل گو کے ایک ایک شعر پر دوشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر بھی کئی اہم نام چھوٹ گیے ہیں۔ ہمارا مقصد فہرست سازی نہیں ہے بلکہ نئ غزل کی ایک جھلک پیش کرنا ہے۔ جس سے جدید غزل کا روایت سے بدلتا ہوا چہرہ سامنے آ جائے اور اس کی نئی تصویر کا خاکہ دل ود ماغ میں اُنٹر جائے۔

آزادی کے بعدغزل گوئی اینے ہام عروج کی طرف گامزن نظر آتی ہے۔فکرو فن کے نئے نئے چراغ جلتے ہوئے نظرآتے ہیں ان کی روشنی سے زندگی کے ہر گوشے یرنوراور تابندہ ہوئے جاتے ہیں۔حالی اور کلیم الدین احمہ کے مطالبات کوغزل بوری کرتی ہوئی ملتی ہے۔آج میر،غالب،اقبال جیساغزل گوتونہیں ملتاہے گرآج کی غزلیں گذشتہ تمام عہد سے زیادہ زندگی کے حسن و جمال سے لے کرحزن وملال کی نمائندگی کرتی ہیں ۔جدیدغزل گوشعرا کی بہت کمبی فہرست ہے، ظاہر ہے۔ان بھی کے فکروفن پر بات کر نے کے لئے کافی دشواریاں در پیش ہیں اس لیے میں نے ان میں سے چندشعرا کرام کو ایے موضوع کے لئے منتخب کیا ہے اور انھیں دوا دوار میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کا تعلق ۱۹۸۰ کے پہلے کا ہے، جن کی شاعری اینے آخری ادوار میں گامزن ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ یہ شعرا کرام زندگی کے آخری پڑاؤ پرسفر کررہے ہیں۔ان میں سے کسی کا خورشید حیات غروب بھی ہو چکا ہے۔ دوسری نسل ۱۹۸۰ کے بعد کی ہے جن میں کچھ نے اپنی پہچان بنالی ہے اور کچھ بنانے والے ہیں۔ایک اور خاص بات سے کہ ہماری فہرست کے تمام شاعروں کا تعلق بہاراہ چھار کھنڈ ہے ہے۔ مگران کی شاعری کا دائر ہصرف بہاراورجھار کھنڈ تک محدود نہیں ہے بلکہ دور تک دکھائی دیتا ہے۔اس میں چند نام تو تمام سرحدیں پار كرتے ہوئے دكھائى ديتے ہیں اوران كے فن كے ڈكے عالمى سطح پر بجتے ہیں۔

## حسن نعيم

نام: سیدشاه حسن نعیم دلدیت: سیدهم نعیم دلدیت: سیدهم نعیم تاریخ پیدائش: ۱۹۲۸ء بی ایس سی وطن نامی وظن: شیخ پوره، بهار وظن: شیخ پوره، بهار پیشه: سرکاری ملازمت سرکاری ملازمت تصانف: الساشعار تصانف: الساشعار تا میزل نامه (مندی)

٣\_ د بستان

## حسن نعيم

جدیدترین اردوغزل کا پہلا ماڈرن آرٹ شاعر حسن نعیم ہے جس نے اپنے خون جگر سے غزل گوئی کوالیں تو انائی و تازگی عطافر مائی کے فکر واحباس اور دانش و آگہی کے بیک وقت ہزاروں چراغ روشن ہوگئے ۔اسلوب و بیاں کے نئے لب و لیجے نے 'نظرف تنگنائے غزل' کی روایت تو ڈکرغم حیات کوغم کا کنات کی وسعتیں عطافر مادیں یا غم کا کنات کوغم حیات کے مامن میں سمیٹ لیا۔ان کی غزلوں میں فکر وفن کی الی سحر غم کا کنات کوغم حیات کے دامن میں سمیٹ لیا۔ان کی غزلوں میں فکر وفن کی الی سحر کاری اور پختگی موجود ہے جس کے لئے غالب جسیا عہد ساز شاعر بھی تمنا کرتا ہے اور مومن کے ایک شعر پر اپنا دیوان نجھا ورکر نے کو تیار ہوجاتا ہے۔غزل کی دیوی فن کا بی وردان کی گئی کوعطا کرتی ہے۔ میں اپنے دعوے کی دلیل کے لئے چندا شعار پیش کرر ہا ہوں ،ملاحظ فر مائیں:

وہ میرے شعر کی مانند کے کلاہ سہی نظر ملاؤ تو اپنا دکھائی دیتا ہے

اب خدا جانے مختبے بھی ہے تعلق کہ نہیں لوگ لیتے ہیں مرانام ،ترے نام کے بعد

ایک طوفال زیریا تو اک قیامت سریہ ہے ہم نے کس آندھی کو بویا سچ کو سچ کہتے ہوئے ائی صفول میں علم ہے جزات ہے وقت ہے ایبا نہیں کہ سے کا مقدر شکست ہے

دیکھا نہیں ہو جس نے ترے دل کا آئینہ کیا قیمت نگاہ شبِ رونمائی دے

میں نہ طوفان سے جھکا ہوں اور نہ آندھی سے دبا
ان درختوں سے تو اونچا ہوں بلا سے گھاس ہوں
نہ جانے ایسے کتنے اشعار حسن نعیم کے زندہ جاوید ہیں جن میں فکروآ گہی کی
الیں پختگی موجود ہے جنہیں صدیوں کی گر دبھی نہیں دھندلا سکے گی اور ان کی تابندگ
زندہ و پائندہ رہے گی ۔ حسن نعیم کی زندگی اور ان کے فکروفن میں بہت حد تک غالب کی
جھلک دکھائی دیتی ہے ۔ میں چندا شعار اور زندگی کے وہ رُخ جوغالب سے ملتے جلتے
ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں ۔

ا۔ غالب نے تمام عمر قلندررانہ زندگی گزاری حسن نعیم کی زندگی کے آخری ایام بھی اسی انداز کے گزرے

۲۔ غالب نے مغینہ سے عشق کیا

حسن نعیم نے بھی مغینہ سے عشق کیاا وراس کے ساتھ رہے آخری سانس بھی اس کے پہلو میں لیا د

س۔ غالب نے مےنوشی میں زندگی گزاری حسن نعیم نے بھی زندگی کونذرجام کیا

ہ۔ غالب کے فن کی قدرو قیمت ان کے جیتے جی نہیں ہو گی۔ حسن نعیم کے فن کی بھی قدرو قیمت جیتے جی نہیں ہو گی۔

۵۔ غالب انا پرست تھے۔

حسن نعیم بھی انا پرست رہے۔

٧۔ غالب کوز مانے سے شکایت تھی۔

حسن نعیم کوبھی زمانے سے شکایت رہی۔

ے۔ غالب کے اشعار میں تازگی وتہدداری ہے

حسن نعیم کے بھی اشعار تازگی وتہدداری سے بھر پور ہیں۔

۸۔ غالب بہت کم غزلیں لکھ کر شہرت کی پروان چڑھے۔
حسن نعیم نے بھی بہت کم غزلیں لکھ کرشہرت کی بلندی طے کی۔
غالب اور حسن نعیم کی مما ثلت اشعار کے آئینے میں:

ایک بھی حرف نہ تھا خوش خبری کا لکھا نامہ وقت ملا اور کسی کا لکھا حسن نعیم

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پرناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا غالب

شائد کہ مثل مہر کوئی آئے صبح دم شامِ فراق تم بھی جگر کو لہو کرو شامِ حسن تعیم ظلمت کدے میں میرے شبغم کا جوش ہے اِک شمع ہے دلیل سحر سو خموش ہے فالب

جاگیر اپنی بانٹ کے درویش بن گیا بس شوق تھا کہ دیکھ لوں دنیا کا اصل روپ حسن نعیم

بدل کر فقیروں کا ہم تجیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں غالب

مجھ سے مت بھولیو وفا کرنا روح کب سے وفا کی پیاسی ہے حسن نعیم

ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے غالب

دل وہ کشت آرزو تھا جس کی پیائش نہ کی سیر دنیا کے سوا ہم نے کوئی خواہش نہ کی حسن نعیم

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پہ دم نکلے بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے عالب پاؤں سے لگ کے کھڑی ہے بیغریب الوطنی اس کو سمجھاؤ کہ ہم اپنے وطن آئے ہیں حسن نعیم

اے پر تو خورشید جہاں تاب ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت بڑا ہے غالب

آرزو ممکن ہیں شرح آرزو ممکن نہیں ان سے اب تک والہانہ گفتگو ممکن نہیں حسن نعیم حسن نعیم

میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے غالب

درج بالا اشعار اور حالات زندگی سے غالب اور حسن نعیم کی مما ثلت کونظر
انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے زندگی کوایک مردقلندر کی طرح گزارا ہے اور اس
کااعتراف بھی بیانا اب کی طرح انا پرستی کے ساتھ کرتے ہیں۔

یا روں کو ہر طرح کا تحفظ عزیز تھا
ہم نے چنی وہ راہ جومر دوں کی راہ تھی

، حسن نعیم کے اشعار معنویت کی گہرائی و گیرائی سے بھر سے پڑے ہیں اور ان میں زبان و بیان کی ایس جاشنی اور شیر بنی موجود ہے کہ قاری کو یہ کہتے ہوئے دادد بنی پڑتی ہے و بیان کی ایس جائگیری کرے گی بیادانو رِجہاں ہوکر

حسن نعیم کے اشعار مشہور و معروف غزل گوشعرا ۽ کرام کے اشعار کے ساتھ موازنہ کرکے دیکھتے ہیں جن سے ان کے فن کی عظمت کا پتا چلتا ہے قامت خمیدہ ، رنگ شکتہ ، بدن نزار تیار تو میرغم میں عجب حال ہوگیا میر تقی میر میر تقی میر میر تقی میر میر کھے اضطراب ہے ہم لحظ اختثار دل کا و ہی ہے حال جو دینا کا حال ہے دل کا و ہی ہے حال جو دینا کا حال ہے دل کا و ہی ہے حال جو دینا کا حال ہے دل کا و ہی ہے حال جو دینا کا حال ہے دل کا و ہی ہے حال جو دینا کا حال ہے دل کا حال ہے دانے کا حال ہے دل ہے دل کا حال ہے دل کا حال

میر نے نم حیات کوکا ئنات بنا کر پیش کیا ہے۔ حسن نعیم نے نم کا گنات کوئم حیات بنالیا ہے۔ میر نے قامت خمیدہ ، رنگ شکتہ ، بدن نزار سے نم حیات کا نقشہ کھینچا ہے۔ حسن نعیم نے ہر کھے اضطراب ، ہر کحظ انتشار سے نم کا گنات کی تصویراً تاری ہے '' تیراتو میر نم میں عجب حال ہوگیا'' کہہ کرمیر نے اپنے حال پر جیرت ظاہر کی ہے۔ حسن نعیم نے '' دل کا وہی ہے حال جو دنیا کا حال ہے'' کہہ کر دنیا کے حال پر جیرت ظاہر کی ہے۔ حسن نعیم کا شعر کہیں بھی میر سے کم نظر نہیں آتا ہے۔ حسن نعیم کا شعر کہیں بھی میر سے کم نظر نہیں آتا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے میں نیند کیوں رات بھر نہیں آتی

غالب

کتنے اشکوں کے دیئے جلتے رہے بچھتے رہے یوں بظاہر چین سے میں رات بھرسوتار ہا حسن نعیم یشعر غالب کا شہرہ آفاق شعر ہے۔ سہل ممتنع اور زبان و بیان کے لطف ہے بھر پور
ہے۔ معنویت اور جامعیت بھی ہے۔ موت وزندگی کا حقیقی فلسفہ بھی ہے۔ حسن نعیم کا شعر
بھی زندگی کی حقیقت کا عکاس ہے، سادگی و پرکاری کی بھر پور آمیزش ہے اور غالب کی
طرح اضطرابی کیفیت و پریشان کن حالات کی نمائندگی کرتا ہے۔
د رِقفس پہ اند ھیر ہے کی مہر لگتی ہے
تو فیض دل میں ستار ہے اُ بھر نے لگتے ہیں
فیض

کہرے میں آفاب کہ مایوسیوں میں آس جینے کی ہوسبیل تو سب کچھ د کھائی دے جینے کی ہوسبیل تو سب کچھ د کھائی دے

فیض نے جس اُمید کی شمع روشن کی ہے اور زندگی کا جو جواز ڈھونڈا ہے اس سے حسن نعیم کہیں بھی کم تر دکھائی نہیں دیتے ہیں جس طرح فیض در قفس پہاندھیرے کی مہر لگتے ہی ستارے اُبھار لیتے ہیں ،اسی طرح حسن نعیم جینے کی سبیل میں کہرے ہے آ فناب نکال لیتے ہیں اور اندھیرے میں ستاروں کے اُبھر نے سے زیادہ کہرے ہے آ فناب میں زندگی کی رمق دکھائی دیتی ہے۔

ایک مدت سے تری یا دبھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں

میں نے مانا کہ مجھے ان سے محبت نہ رہی ہم نشیں! پھر بھی ملاقات ہے جی ڈرتا ہے حسن نعیم

مِر ہے شعروں میں بس گئی آخر اُس کی آنکھوں میں جواداس ہے اُس کا تنکھوں میں جواداس ہے

ناصر کاظمی نے جس سلاست وسادگی کے ساتھ اداس کی تصویراً تاری ہے اور اُسے کھلے بال
کے ساتھ اپنے گھرکی دیواروں پرسلایا ہے۔ حسن نعیم نے بھی اسی اداسی کوفنی بصیرت کے
ساتھ اپنے محبوب کی آنکھوں سے لے جاکر اپنے شعروں میں بسایا ہے:

پھونہ پچھ تو ساتھ اپنے یہ سفر لے جائے گا
پاؤں میں زنجیر ڈ الوں گاتو سر لے جائے گا
بانی

ہے بہ پے تلوار چلتی ہے یہاں آ فات کی دست وہازوگی خبرلوں تو سمجھئے سر گیا

ن یم بانی نے زنجیر یا ہونے میں سر کے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے توحس نعیم نے دست و بازو کی خبر گیری میں سرکے جانے کا اظہار کیا ہے۔

کرتے ہیں یا داب تک بیتی ہوئی بہاریں آنکھوں سے چومتے ہیں اک ایک پیکھڑی کو ظیل الرحمٰن اعظمی

گفتگونجھے سے کریں گی میری غزلیں صبح وشام تیری خلوت میں مری تنہائیاں رہ جائیں گی حسن نعیم

خلیل الرحمٰن اعظمی گزرے ہوئے وقت کوآئکھوں سے لگاتے ہیں جوان کامحبوب ہے اوراک ایک پنگھڑی کو چو متے پھرتے ہیں توحسن نعیم بھی اسی وقت کو جوان کامحبوب ہے اوراک ایک پنگھڑی کو چو متے پھرتے ہیں توحسن نعیم بھی اسی وقت کو جوان کامحبوب ہے اپنی غزلیں دے کریا دوں کے نقش چھوڑ دیتے ہیں جو سبح وشام اس سے گفت وشنید کرتی رہتی ہیں۔

حسن نعیم کی غزلوں میں فکروفن کی ایسی تپش موجود ہے جس کی گر ماہٹ قاری اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے اور اس کے تاثر دل ود ماغ پر اُنجرتے ہیں خلیل الرحمٰن عظمی نے ان کی غزل گوئی کے متعلق یوں فر مایا ہے۔

"ان کی شاعری بھی سرسری مطالعے کی چیز نہیں ہے یہ اپنے پڑھے والے سے بار بارتوجہ کا نقاضا کرتی ہے تب اس کی تہیں کھلتی ہیں۔وہ اپنی چھوٹی غزلوں میں کوئی نہ کوئی بچھو چھپا کرر کھ دیتے ہیں جو ہم جیسے حساس قاری کوڈ نک مارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہ ظاہر سادہ شعر میں بہت گہری بات کہہ جاتے ہیں۔"
مضامین نوصفحہ اے ہیں۔"

حن تعیم کے سلسلے میں پچھاد ہا وشعراء کرام کی آراء شامل کر لیتے ہیں جس سے ان کی شاعری کے پچھاور ہا ب کھل جاتے ہیں: کالی داس گپتار ضا:۔

"ابغزل مخضر کہی جانے گئی ہے یعنی پہلے کی طرح ہیں تمیں شعر کی غزل اب تقریباً نا پید ہے الفاظ کے الٹ پھیر سے اور محض محاوروں وروز مرہ کے بل پر اب کام نہیں چلتا ۔ فکر وفن ، جذب کی محرکاری اور جو ہر شاعری سے اگر شعر مزین نہیں تو آج اسے شعر تنایم نہیں کیا جا تا ۔ حسن نعیم مرحوم کی غزل میں مؤخر الذکر تمام صفات موجود تھیں ۔ " (بحوالہ کلام دبستاں حسن نعیم)

پر فیسر محمد حسن:۔

"دور جدید کی ہندوستانی غزل میں میرے نز دیک دو آوازیں خصوصیت سے توجہہ طلب ہیں ایک حسن نعیم دوسرے شجاع خاور۔ حسن نعیم کی غزل میں ایک انوکھا کس بل ہے" مسن نعیم کی غزل میں ایک انوکھا کس بل ہے"

(غزل كاتخليقى سفر بحواله معاصرار دوغز ل مرتبه قمرر كيس ص٣١)

مخنور جالندهري: \_

''نعیم کی غزل کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات قاری کو چونکا دیتی ہے کہاں کی ابتداء میں بھی جیرت ناک دل نشینی ہے اور پختگی موجود رہتی ہے۔وہ فکرواحیاس اور دانش وآ گہی کا شاعر ہے۔'' (حسن نعیم جمال فکرآ ہنگ گیا مارچ ۵ کے 192ء)

يروفيسر قمررئيس

''دحسن نعیم کے شعروں میں لفظوں کی سجاوٹ سے پیدا ہونے والے فطری حسن کی ایک خاص اہمیت ہے لہذاان کے ہر شعر میں کچھ لفظ اور لفظوں کے مجموعے معنی کے لیے عکس قائم کرنے میں اہم رول اداکرتے ہیں انجام کاران کا علامتی عمل سید ھے طور پر پرت گزرتا ہوا معنی کے نئے زاویے سے قاری کو روشناس کر اتا ہے۔ ان کے شعروں میں لفظوں یہاں تک کہ روشناس کر اتا ہے۔ ان کے شعروں میں لفظوں یہاں تک کہ رویف اور قافیے کا استعال بھی کی رخی بندھا ٹکا اور مشنی نہیں ہوکر کثیر رُخی اور حرکی ہوتا ہے۔ اور یہ خاصیت ہے جوئی غزل میں ان کی انفراد شناخت قائم کرتی ہے۔''

(ترجمه ہندی ایڈیشن غزل نامیص ۷۸)

پروفیسرسیدمحر عقیل:

''ان (حسن نعیم) کے مجموعہ ''اشعار'' میں الیمی کیفیت ملتی ہے جس میں ان کی دنیا کھوئی ہوئی معلوم پڑتی ہے ۔۔۔۔۔۔ہرشاعر یا ادیب قدر کا بھوکا ہوتا ہے جسن نعیم کو وہ قدر ومنزلت نصیب نہ ہوئی جس کے وہ حقد ارضے۔''

(حسن نعیم کے سانحدار تحال پرانجمن اردوئے معلا شعبۂ اردومسلم یونیورسیٹی علی گڑھ ۱۹۹۱) ندا فاخلی :

> ''حسن نعیم محفل میں غزل سنار ہے ہیں غزل کا ہر مصرع ہونٹوں سے باہر آنے سے پہلے اعلان کرتا ہے پہلا خدائے غزل میر تقی

میر دوسرابابائے غزل مرزاغالب تیسرادانائے غزل حسن نعیم'' (دیواروں کے پیچ حصہاول:۸۷)

اور بھی بہت سارے ادباؤ شعراء کرام حسن نعیم کی شعری عظمت کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آخران کی شاعری میں ایسی کون سی بات ہے یافن کا کون ساجا دو ہے جو سرچڑھ کر بولتا ہے آئے اُسے تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سرپدر کھ دیتاوہ اک تاج تو مارے جاتے کم نہیں اس کا کرم خاک بہ سرر ہنے دیا

قلندرانہ صفات، درویشانہ طرز عمل فقیرانہ شان کی اس سے اچھی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ شعر نے فکر ومعنی کے آفاق کی وسعت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ خوش نصیبی سے ہوا ہوں وارث سوز حسین ورنہ ماتم کے لیے اِک کر بلاکس میں نہیں

پرانی بوتل میں نئ شراب بھر کر پیش کیا ہے اپنے د کھ در د کو واقعات کر بلا ہے جوڑ کر کتنا خوبصورت خیال پیدا کیا ہے اورغم جسین کی خون آلود کر بنا کیوں کی وراثت کا فخر جتایا ہے۔

میں اس درخت سے کمتر ہوں مرتبے میں حسن جودھوپ سہد کے مسافر کو پیار دیتا ہے عجز وانکسار کی بڑی خوبصورت دلیل ہے خاکساری میں حقیقت کارس گھول دیا ہے۔ موجہ اشک ہے بھی نہ بھی نوک قلم وہ اناتھی کہ بھی دردنہ جی کا لکھا

فیض نے کہا ہے۔

#### متاع لوح وقلم چھن گئی تو کیاغم ہے کہخون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں ہم نے

فیض کے اس خیال ہے الگ کتنا خوبصورت خیال پیدا کیا ہے۔ انا پرستی کی اور صبر وقتل کی داددینی پڑتی ہے۔

حسن نعیم کے کئی اشعار معنویت و جامعیت سے بھر بیڑے ہیں۔ بیان کوطول دینا مقصد نہیں ہے۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حسن نعیم کے فکر وفن پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے جس سے ان کی غزل گوئی کو جائز مقام حاصل ہو جائے تا کہ ان کی روح غالب کی طرح پر سکون رہے اور ان کے اس شعر کو حقیقیت کا پیرا بمن مل جائے۔

میںنگل جاؤں گااپی جنتجو میں ایک دن بزم یاراں میں خیال آ رائیاں رہ جائیں گی



## مظهرامام

نام: مظهرامام

دلدیت: سیدامیرعلی

تاریخ بیدائش: ۵رمارچ۱۹۳۰ء

تعلیم: ایم-اے-

وطن: در بجنگه

پته: ۲۷۱- بی، پاکث ا،میورومار، فیز ۱۰۰۹ ا

بیشه: دار کر کشمیردوردرش (سبدوش)

تصانف: شعر: زخم تمنا (نظمیں،غزلیں ۲۲ء)، شتہ گو نگے سفر کا (نظمیں،غزلیں ۲۵ء)

٣ پچھلےموسم کا پھول (غزلیں) ، ہم. بند ہوتا ہوابازار (نظمیں ٩٢ء)

نثر:۵. تی جاتی لهرین (تنقیدی مضامین ۸۱) ۲. آزادغزل کامنفرد

منظرنامه (تحقیقی اشاریه ۸۸ء)، ۲جمیل مظهری (مونوگراف۹۶ء)

۱۸ کثریادآتے ہیں (یادداشتیں ۹۳ء)،۹ ایک لهرآتی ہوئی (تنقیدی

مضامین) ۱۹۹۷ء

### مظهرامام

جدیدغزل گوشعراکی فہرست میں مظہرامام کا نام دور ہے، ہی جانا پہچانا جاتا ہے

کیونکہ ان کی غزلوں میں فتی بصیرت کے ساتھ ساتھ فکر کی پختگی، خیالات کی روانی، احساس

می تروتازگی، جذبات کی ترجمانی، الفاظ کی شگفتگی و شائنتگی اور روایت کی پاسداری اشنے
خوش آ ہنگ اسلوب میں گھل کرملتی ہے کہ اس کی شیرینی دل و دماغ میں اترتی ہوئی
محسوس ہوتی ہے اورائس کا نشہا کی کیف آ ورسر ور بخشا جاتا ہے۔

ہواتھی، رنگ تھی، خوشبوتھی، خواب فرداتھی

و و زندگی نہ ہی ، زندگی کا حصّہ تھی

توہے گر مجھ سے خفا،خود سے خفاہوں میں بھی مجھ کو پہچان! کہ تیری ہی اداہوں میں بھی

تم ہوا ہوتو بھیرو مجھے ساحل ساحل موج مئے ہوتو بہا دو مجھے دریا کی طرح

زندگی بھول گئی اپنا پندلوٹ چلیں جس کوآنا تھاوہ آئے ہے رہا،لوٹ چلیں پرسکون گھرمیں بھی کیا وہی ہے ہنگامہ اس طرف ہے جب گذروں بندکھڑ کیاں دیکھوں اس طرف ہے جب گذروں بندکھڑ کیاں دیکھوں

ان اشعار میں فکرواحساس کی جوجاذ بیت اور شیرینی ملتی ہے اُس سے مظہرامام کے فکرونن کی پختگی یافنی شعور کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔انھوں نے شعور کی رومیں تجربات واحساسات كوخيالات كيحسين شعرى بيكرمين دهال ديا ب اورا سے اسلوب كاخوش رنگ لبادہ دے کرمعنویت کی رُوح بھی بخش دی ہے۔ان کے فکروخیال اسلوب کی شیرینی اور ز پورمعانی ہے آراستہ و پیراستہ رہتے ہیں۔ان کی غزلیں تہذیب وتدن کے روایتی رنگ ورو غن ہے ہجی سنوری ہوئی ایک نئے تروتازگی کے ساتھ ملتی ہیں۔ان میں کلا سیکی رحیاؤ بھی ہےاورعصری حسیت بھی ہے۔ان کی شاعری پرجگن ناتھ آزادنے یوں فرمایا ہے۔ "مظہرامام کا شار ہمارے ملک کے ان شعرامیں ہے جن کا کلام غزل ہے یانظم خالص تغزل میں رحا ہوا ہے۔ میں نے یہاں تغزل کالفظ جان بوجھ كرغزل كے عام مفہوم ہے ہك كراستعال كيا ہے۔اس لیے کہ آج اکثر و بیشتر ایسی غزلیں پڑھنے میں آرہی ہیں جن میں سوائے تغزل کے سب کچھ ہے۔ان میں مسائل ذات بھی ہیں اور مسائل حیات بھی فکر بھی ہے اور سیاست بھی کیکن اگر نہیں ہے تو تغزل کی وہ کیفیت جس کا ہونا اشد ضروری ہے۔''

(رابطہ جنوری تا جون ۱۹ (مظہرام نمبر صفحہ ۸۱)
شاعری کے لیے تغزل کی وہی اہمیت ہے جودہ ن کے لئے بناؤ سنگھار کی ہے۔ جس طرح
بغیر سجے دھیج اور بناؤ سنگھار کے دہمن اچھی نہیں لگتی ہے اس طرح شاعری بھی بغیر تغزل کے
اچھی نہیں لگتی ہے نظم کے لئے تو کسی حد تک کام چل بھی سکتا ہے غزل تو بغیر تغزل کے
ادھوری ہے جگن ناتھ آزاد کی دوررس نگاہ ان کے شعری تغزل کو پہچان لیتی ہے اور یہی
افرادیت انھیں اپنے ہم عصروں میں ممتاز کرتی ہے۔ ان کی غزلیں زندگی کے کیف وسر
مستی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اشعار سے نشاط آمیز حزن والم کے جھرنے پھو منے رہتے

ہیں۔ تمثیل کے لئے چنداشعار پیش ہیں۔

"خواب،خوشبوئ طلب،رنگ،وی،نازووفا سارا سرمایی گیا، چلئے یہاں سے چلئے

مرے سبخواب تاروں کی طرح ٹوٹے مگراں کا گلوں کی اوس میں بھیگا ہوا پیکر نہیں بدلا آیا تھاوہ بہار کا موسم گزارنے اینے لہو میں اپنا سرایا بھگو گیا اینے لہو میں اپنا سرایا بھگو گیا

اس نے اس طرح اُ تاری مِر مے عُم کی تصویر رنگ محفوظ تو رہ جا ئیں پیمنظر نہ رہے

شب کی دہلیزیہ حجمگی نہ کسی پا وُں کی جاپ روز نِ صبح بھی کھو لے نہ کھلا ،لوٹ چلیں

ان اشعار میں کیف ونشاط کے سرور بھی ملتے ہیں اور حزن والم کی لذت دار چھی بھی ملتی ہے۔ پہلے شعر کے پہلے مصرع میں 'خواب ،خوشبو کے طلب رنگ ہوں ، ناز و و فا ' سے اظہار تاسف کی چھی محسوں ہوتی ہے اور ' چلئے یہاں سے چلئے ' کا ٹکڑا غم کا اظہار کرتا ہے۔ زندگی کی ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ دوسر سے شعر میں خواب کا تاروں کی طرح ٹوٹنا اور گلوں کی زندگی کی ناراضگی خاہر کرتا ہے۔ دوسر سے شعر میں خواب کا تاروں کی طرح ٹوٹنا اور گلوں کی اوئن میں بھی ہوا پیکر کانہ بدلنا چرت واستعجاب کا بڑالطیف پیرائی اظہار ہے جس سے شبنمی اوئن میں بھی ہوا کی جھلک ملتی ہے۔ بتسر سے شعر میں پہلامصر ع'' آیا تھا وہ بہار کا موسم گزار نے اداسیوں کی جھلک ملتی ہے۔ بتسر سے شعر میں پہلامصر ع'' آیا تھا وہ بہار کا موسم گزار نے میں دروکیف لئے جبرت بھرالہجہ ہے جبکہ دوسرامصر ع'' آپے لہو میں اپنا سرایا بھلوگیا'' دکھ

درد کی تصویر بن کرنشاط وکیف کے جسس کوغم واندوہ میں تبدیل کردیتا ہے۔ چوتھے شعر میں تصویر غم اتار نے میں مصورغم سے جیزت کا اظہار ہے۔ یہ کسی تصویر ہے جس میں رنگ تو محفوظ ہے مگر منظر غایب ہے جبکہ تصویر کے لئے منظر پہلی شرط ہے، رنگ وروغن دوسری۔ پانچویں شعر میں ''شب کی دہلیز'' پہ'' پاؤل کی جاپ'' کی'' چمک' کی امید سے ایک نشاطیہ جسس ابھرتا ہے اور جب'' روزن شیخ'' کھو لے نہیں کھلتا ہے تو یہ اُمید مایوسیوں میں ڈوب جاتی ہے۔ پھر''لوٹ چلیں'' کا مکڑا کھنِ افسوس ملنے لگتا ہے۔

مظہرامام کی شاعری میں کیف ونشاط اور حزن و ملال گھل مل کر سامنے آتے ہیں۔جس ہے رہنج وقم اور مسرت وشاد مانی کی انو کھی تصویرا بھرتی ہے اور پھریہ تصویر جیرت واستعجاب کے رنگوں میں ڈوب جاتی ہے۔

مظہرامام کشمیرٹیلی ویژن مرکز سے وابسۃ رہے اس کئے وہاں کی سرور و کیف میں ڈو بی ہوئی شادابیوں کود یکھاہے اور پھروہاں کی خون آلودالم ناکیوں کوبھی دیکھاہے ،ارض جنت کوجہنم ہوتے ہوئے دیکھا ہے ۔اس لئے ان سب باتوں کا اثر ان کی شاعری میں بہت فزکاری کے ساتھ نظر آتا ہے جس میں اظہار تجسس ایک نئی کیفیت کے ساتھ اُکھرتا ہے آیا تھاوہ بہار کا موسم گذار نے اسے لہو میں اینا سرایا بھگو گیا

اس شعر میں پہلی نظر میں جومنظر انجرتا ہے وہ تشمیر کی وادیوں کا منظر ہے مگر اس کے بعد وائرہ پھیاتا جاتا ہے ۔ شمیر دائرہ پھیاتا جاتا ہے ۔ شمیر جو بہت سر سبز وشا واب وادی ہے لوگ وہاں سیر سیاحت کے لئے جاتے ہیں مگر وہاں کا ماحول بم بارود گولیوں میں تبدیل ہو چکا ہے ۔ آئے دن خون ریزی ہورہی ہے ۔ زندگی وشوار ترین مراحل سے گذررہی ہے ۔ آئی کوکس وقت کون سالمحہ موت کا پیغام سناجائے بتا فہیں ہے ۔ موت تو انسان کوآئی ہے ۔ مگر انسان یہاں اپنے ہاتھوں موت کا کھیل کھیل رہا

ہے۔ پہلی نظر میں یہ منظر کشمیر کا لگتا ہے مگر غور کرنے پر ساری دنیا کا اس وقت یہی حال نظر آتا ہے وہ افغانستان ،عراق ،فلسطین ،ایران ، پاکستان ،امریکہ ،لندن ، بنگلہ دلیش ،کوریا ، چین جاپان ،کہیں بھی ہواور پھر جب غور کرتے ہیں تو اس شعر میں ایک اور رُخ نظر آتا ہے ،انسان کو جنت کے بدلے دنیا ملی ہے۔ جنت سبز ہ وشاداب باغ و بہار کی جگہ ہے۔ اس لئے دنیا میں بھی وہ اسی نظر بے کیساتھ آتا ہے۔ انسان کی فطرت میں جنت کے عیش و آرام بسے ہوئے ہیں۔ مگریہاں آکروہ پریشانیوں اور الجھنوں میں ڈوب جاتا ہے۔

ہم نے تو در پچوں پہسجار کھے ہیں پردے باہر ہے قیامت کا جو منظرتو ہمیں کیا

اس شعر میں بھی اسی طرح کی کیفیت ملتی ہےاس کا دائر ہ بھی وادی کشمیر ہے ہوتا ہوا زماں ومکان کی حدوں تک پھیل جاتا ہے۔ یہاں بھی پہلی نظر میں کشمیر کا منظر اُ بھرتا ہےاور وہاں کے حالات دکھائی دیتے ہیں۔شاہراہوں پینل وغارت گری کابازار گرم ہے۔ مگرانسانیت کا دعویٰ کرنے والے سفید پوش اپنے گھروں میں دیکے ہوئے ہیں۔ بے حسی کی گر دائنکھوں پر بڑی ہوئی ہے ظلم کورو کنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیکن بیحال صرف دادی کشمیرمحدود تک نہیں ہے۔افغان کی وادیوں سے لے کر بغداد کی گلیوں تک یمی صورت حال ہے۔ پھر اس خیال ہے الگ ہوکر ایک دوسرا خیال اُ بھرتا ہے۔ د نیاانسان کے لئے دارالعمل ہے۔ مگر انسان یہاں کی بھول بھلیاں میں گم ہے۔ وہ'' كس لئے آئے تھے ہم كيا كر چكے "كى ڈگر پر گامزن ہے۔انسان حقیقت كو بھول چكا ہے ۔آئکھوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ دنیا کے باہر قیامت کا ہولناک منظر ہے۔ دوزخ کی آگ أبال كھارى ہے جنے وہ قصداً بھولا ہوا ہے اوراس كى فكر چھوڑ چكا ہے۔ خواب،خوشبوئے طلب،رنگ ہوس،نازووفا سارا سرمایہ گیا، چلئے یہاں سے چلئے

یہاں بھی خیالات کے وہی منظر انگرائیاں لیتے ہیں۔خواب،خوشبوئے طلب ،
رنگ ہوں، نازووفا، سے تشمیر کی وادی آ واز دیتی ہے اور پھر ساراسر ماید گیا۔ بم بارود گولیوں کی
نذر ہوجاتا ہے چلئے یہاں سے چلئے" کا ٹکڑا بھی اس صورت حال کا کرب بیان کررہا ہے اور
اس شہر کی زندگی سے بےزار ہے۔ یہی حال ساری دنیا کا نظر آتا ہے۔تصویر کا دوسرار خیوں
دکھائی پڑتا ہے۔خواب،خوشبوئے طلب، رنگ ہوں، ناز ووفا جوسر مایئہ حیات ہے۔زندگی
سے ختم ہو چکا ہے۔ اس لئے اس دنیا میں رہنا ہے کار ہے۔" چلئے یہاں سے چلئے" کا تجسس
برقر ارہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے چلئے اس شہر سے چلئے جہاں آرزوؤں کا خون ہوا
ہے یااس دنیا سے چلئے جہاں تمنا کیں دم توڑ چکی ہیں۔

مظہرامام نے زمانے کابڑا گہرامشاہدہ کیا ہے۔ زندگی کی نفسیات کوسمجھا ہے۔ تجربات کی بھٹی میں جل کرانہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ یہ تجربان کی زندگی کے بڑے فیمتی تجربے ہیں جنہیں انہوں نے شاعری کا جامہ پہنایا ہے۔ ہم یہاں ان کے بڑے فیمتی تجربے ہیں جنہیں انہوں نے شاعری کا جامہ پہنایا ہے۔ ہم یہاں ان کے ایسے چند اشعار پر روشنی ڈال رہے ہیں جن کے اند تجرباتی فکروفن کی بے پناہ مقاطیسی صلاحیت موجود ہے۔

کیا پتاتھا ایک دن تصویر بن جائیں گے ہم خامشی چیکے ہے آئے گی صدا لے جائے گ

زمانے کی تیز رفتاری کا کتناخوبصورت المیہ ہے۔ آج زندگی کتنی مصروف ہے۔ ہرآ دی
مشین ہوکررہ گیا ہے۔ سوچنے ہجھنے کی صلاحیت گم ہو چکی ہے۔ زندگی کی حرکت ختم ہو چکی
ہے۔ زندہ دلی کا ثبوت مٹ چکا ہے۔ ساج کا تصور کھو گیا ہے۔ انسان بالکل اکیلا ہو گیا
ہے۔ بے سی کی بھیڑ میں غم خوشی ، رنج راحت ، دوستی ، شمنی ، بھائی چارگی ، نفرت محبت ،
آنسومسکرا ہے ، رشتے نا طے جن سے زندگی حرکت کرتی ہے یہ سارے الفاظ معانی کھو
چکے ہیں۔ زندگی ایک تصویر بن کر بے جان ہو چکی ہے جسمیں رنگ روغن تو ہے مگر حرکت

نہیں ہے۔انسان جیتے جی پچھر کی مورت بن گیا ہے۔ نرم روتھاتو سبھی راہ سے منہ موڑ گئے سنگ اُٹھایا تو مرے ساتھ زمانہ نکلا

زمانہ جب سنگدل ہوجائے تو زم دلی سے کام نہیں چلتا ہے۔ زم دلی اس وقت عذاب بن جاتی ہے۔ اس لئے زمانے کوسدھارنے کے لئے جاتے ہیں۔ اس لئے زمانے کوسدھارنے کے لئے سخت دل بنتا پڑتا ہے۔ یختی اینانی پڑتی ہے۔ ورندانسان اکیلا ہوجا تا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضہ ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے اینٹ کا جواب پھرسے دینا چاہئے۔

مجھ کو پانا ہو تو ہر کمحہ طلب کرنہ مجھے رات کے پچھلے بہر مانگ!دعا ہوں میں بھی

بڑا خوبصورت اظہار خیال ہے۔ ہر لمحہ کی طلب محبت کی معنویت کھودی ہے۔ کسی چیز کے پانے کے لئے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اس لئے طلب کا وقت بہتر ہونا چاہئے۔ موقع حسب حال ہونا چاہئے۔ جس طرح دعا کی شرف قبولیت کے لئے رات کا پچھلا بہر زیادہ کا را آمد ہے کیونکہ اس وقت موسم بڑا سہانا ہوتا ہے۔ فضا وُں کی تازگی اور بہاروں کی دلکشی کارآمد ہے کیونکہ اس وقت موسم بڑا سہانا ہوتا ہے۔ فضا وُں کی تازگی اور بہاروں کی دلکشی کا پُرکیف منظر ہوتا ہے یہ سے خیزی انسان کو مد ہوش کر دیتی ہے۔ نیند خواب غفلت کی آغوش میں ڈالنا چاہتی ہے مگر اس وقت کی حقیت سے جو واقف ہیں وہ یہ لمحہ ضا کع نہیں کرتے ہیں۔ اس پُرسکون وقت میں اپنی طلب اور تمنا وُں کو کامیاب کرتے ہیں کیونکہ دعا کی طرح محبوب کو بہی وقت وصل کا میسر آتا ہے:

رات گھبرے ہوئے دریا میں بہت ہلچل تھی میری تنہائی کے ساحل پیکوئی اتر اتھا

اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں انسان اپنے آپ کو بھول گیا ہے۔ دن بھر کی تھکن اور البحصٰ میں رات ختم ہوجاتی ہے۔وفت کھیرے ہوئے دریا کی مانند ہے۔بدحواسی میں رات کٹتی ہے گر

اس کھم سے دریامیں یکا کی طغیانی پیدا ہوجاتی ہے جس سے شاعر کوجیرت ہوتی ہے۔ پیچیرت ناک لمح محبوب کی یادآ وری سے پیدا ہوتا ہے جوآج کے دور کی ایک نئی بات ہے۔ چھو کے اکشخص کو پر کھا تو ملمع نکلا اس کو میں کیسا شمحتا تھاوہ کیسا نکلا

آج انسان حقیقت سے پر سے زندگی گزار رہا ہے۔دھوکا دھڑی کا بازار گرم ہے۔لوگ
ایک چہرے پرکئی چہرے لگائے ہوئے ہیں۔اپنی اصلیت چھپا کر مکر وفریب کا خوش رنگ
لبادہ پہنے ہوئے ہیں۔اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ ظاہر و باطن میں بڑا فرق آگیا۔جب
واسطہ پڑتا ہے قوحقیقت کھل کرسا منے آتی ہے۔

مظہرامام کی شاعری نئے زمانے ہے ہم آ ہنگ ہے۔ مسائل غم حیات سے وابستہ ہے جس کے اندرروایت کا احترام بھی ہے۔ جدید فکر وفن کی لطافت بھی ہے۔ ان کے اسلوب کاسلوباین من مومک ہے اوراس میں قلبی سکوں اور اپنائیت ملتی ہے۔ نئ غزل کا جب بھی تذکرہ ہوگا ،اس میں مظہرامام کا نام آپنی انفرادیت سے ممتاز ہوگا۔ اب میں اپنی بات مظہرامام کی شاعری پر غلام ربانی تاباں کے درج ذیل جملوں پر ختم کرتا ہوں:

د مظہرامام کے کلام میں زبان وبیان کی پنچتگی کے لیجے کی سنجیدگی ، جذبے کی شدت اور بدلتے ہوئے حالات کا شعور بھر پور موجود جذبے کی شدت اور بدلتے ہوئے حالات کا شعور بھر پور موجود ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جذبات و تاثرات کے ساتھ عصری رجحانات کا اظہار بھی کیا ہے اور بیان کے کامیاب شاعر ہونے کی دلیل ہے۔'

ييشه:

## عليم اللدحالي

سيدعليم اللدحالي ستداحمه دلديت: تارىخ پيدائش: 1991 تعليم: ائم۔اے، لی ایجے۔ڈی مشكى بور (سابق ضلع مونگير، حال ضلع كھگرويا) وطن: وبائث ما وس كميا وُندُ، كياا ١٠٠٠ تدريس (سابق صدرشعبهٔ اردو، مگده يونيورشي، بوده كيا) سفر جلتے دنوں کا (شعری مجموعہ) تصانیف:ا۔ ۲\_احتساب (تنقيدي مضامين) ٣ کخل جنوں (شعری مجموعہ) ۳ \_اعتبار ( تنقیدی مجموعه ) ۵۔ہم مسافر جہاں جہاں گزرے (سفرنامہ)

٢ ـ شاخيس (شذرات) ۷- پرویز شامدی (ایک مونوگراف مطبوعه ساہتیه اکادی، دہلی) ٨ \_لفظ ، آواز ، صورت كرى ( نظمول كالمجموعه ) ٩\_فردونن (مقالات)

## عليم اللدحالي

پروفیسرعلیم اللہ حالی سابق صدر شعبۂ اردو، مگدھ یو نیورٹی (بودھ گیا) ملازمت سے سبکدوثی کے بعداب گیا میں سکونت پذیر ہیں اورادب میں ان کی پیجان شاعر، نقاد، مبصر اور مدیر کی حیثیت سے ہے۔ بحثیت شاعر ان کی شناخت نظم سے یاغزل سے ہے بیسوال بڑا مشکل ہے۔ بچھلوگ ان کی شناخت نظموں سے کرتے ہیں مگر میں انہیں غزل کا شاعر مانتا ہوں کیوں کہان کی شناخت نظموں سے کرتے ہیں مگر میں انہیں غزل کا شاعر مانتا ہوں کیوں کہان کی غزل میں فکرونن کی روشنی ملتی ہے۔ عصر ن حسیت، وجدانی کیفیت اور اسلوب کی شیر بنی گھل مل کران کے کلام میں معنویت کی نغت سے بھیرتی ہے۔ بیساری جیزیں انہیں ایک انجھ غزل گوئی بیجان عطاکرتی ہیں۔

یہ الگ بات ہے کہ ان کے مزاج میں یک رنگی نہیں پائی جاتی ہے۔ بھی زافِ غزل سنوارتے ہیں۔ بھی شانۂ نظم تھیتھیاتے ہیں۔ بھی نفذ ونظر سے چشم یار کی نوک بلک بناتے ہیں۔ بھی چاند کے داغ پر تبصرہ کرتے ہیں۔ بھی مجاناں تر تیب دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک ہرے بھرے چن کی صورت اختیار کرگئی ہے جس میں ہزاروں طرح کے بھول کھل کررنگ ، دوشنی ،خوشبواورتازگی بھیرتے جاتے ہیں۔

' چوں کہ میراموضوع بخن ان کی غزل ہے اس لئے میں ان کی شخصیت کوان کی غزلوں کے آئینے میں دیکھنا جا ہوں گا۔

میں جب بھی علیم اللہ حالی کی غزل سے آشنا ہوتا ہوں تو انہیں اپنے ہم عصروں

میں ایک اچھاغزل گوشلیم کرنا پڑتا ہے۔ان کی غزل کے اشعار انہیں عصرحاضر کے اچھے غزل گوکی فہرست میں لے آتے ہیں کیونکہ ان کے خیالات اور محسوسات نئ غزل کے رنگ و آ ہنگ میں ڈھل کر ملتے ہیں جس میں زندگی کے حزن والم کے ساتھ ساتھ کیف ونشاط کا سرور بھی ملتا ہے۔غزل میں آئینہان کا خاص استعارہ ہے۔ آئینہ جو کہ شناخت کا ذریعہ ہے عرفان ذات وکا ئنات کا ماحصل ہے۔ آئینے میں انسان اپنے چہرے اور قدوقامت کے نقش ونگارکود یکھتاہےای آئینے میں جان غزل اپنی خوبصورت تصویر دیکھ کرحسن و جمال کے نہم وادراک حاصل کرتی ہے بیآئینہ ممیں خوش رنگی اور خوش نظری کے شیشے بھی عطا کرتا ہے۔ یہی آئیندانسانیت کی بگڑی ہوئی تصور بھی دکھاتا ہے، لہولہان چہرہ بھی پیش کرتا ہے، بدنمائی کے داغ بھی اُبھارتا ہے۔زمانے کا کریہ منظر بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی آئینے کے یاس جیسی صورت آتی ہے دیسا چبرہ دکھا تا ہے شایداسی لئے علیم اللّٰہ حاتی نے بھی غزل میں آئینہ گری اور آئینہ سازی کے فن کو پہچانا ،اس کافہم وادراک حاصل کیااوراس کے مختلف پہلوکومختلف زاویة نگاہ ہے دیکھااورآئینے کے نے رُخ کوتلاش کر کے اپنی غزل میں پیش کیا ہے:

> ہرایک چہرہ میں اِک دلکشی غضب کی ہے میں خوش نظر ہوا ہاتھوں میں آئینہ بن کر

آئینہ بن کرتمام چہروں کود کھناواقعی خوش نظری کی بات ہے جس میں مناظر فطرت اور مظاہر قدرت انگڑائیاں لیتی ہیں۔ دنیا کی ہنستی مسکراتی تصویر نظر آتی ہے۔ اس کی دکشی اور جاذبیت سے روبے سرشار ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مگریہ آئینے کا ایک ہی رُخ ہے۔ اس کا احساس انہیں جلد ہی ہوجا تا ہے اور جب یہ دوسرارُخ تلاش کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ اُنھر تا ہے جس میں انسان کے دکھ در دکی روتی بلکتی تصویر نظر آتی ہے۔ زخموں سے لہولہان چہرے اپنی ذات کی شکست وریخت کی آواز لگاتے ہوئے ملتے ہیں:

#### مجھے بھی دیکھو کہ اِکٹوٹا آئینہ ہوں میں سبھوں کواپنی طرح چورد یکھتا ہوں میں

اور شاعر کوئم ذات کاعرفان حاصل ہوتا ہے جس میں غم کا ئنات کا چہرہ بھی دکھائی دیے لگتا ہے۔ دبنی انتشار اور الجھنوں کے اس دور میں خود نمائی کی تصویر اُ بھرتی ہے جس میں انسان بالکل تن تنہا ہوجا تا ہے اور تنہائی کا وقت اس کے لئے عذا ب بن جاتا ہے:

> کچھاور در دائھایا ہے آئینہ بن کر اُنھر رہاہوں میں تصویر خودنما بن کر

اور بیہ خودنمائی ایسی صورت احتیار کرجاتی ہے کہ انسان کے نقش وزگار مٹنے لگتے ہیں۔ جنی انتشار، ناکامی، مجبوری، مایوی، دکھ، درد، گھٹن چہرے کی اصل پہچان مٹانے لگتی ہے زندگی خوف و تنہائی کے دھندلکوں میں کھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بے چہرگی اور ناشناسائی کے غار میں انسان ڈوب جاتا ہے:

ناشناس کاہمیشہ عمرہا آئینہ بھی اپنانامحرم رہا

گرعلیم اللہ حالی ناشناسائی کے مم کو بھلا کراپنے آئینے سے پھررو ہروہوتے ہیں اور اس بار وہ ایک نگی صورت بنا کرآتے ہیں۔ یہی نگی صورت انہیں اپنے ہم عصروں میں انفرادیت بخشتی ہے، یہی بہجان انہیں آئینہ شناسی اور آئینہ گری کا ہنر سکھاتی ہے اور یہی ہنرانہیں اینے فکرونن کے نقط عروج پر پہنچا دیتا ہے:

گذرا ہر ایک شخص مجھے دیکھتا ہوا گویا میں آدمی نہ ہوا آئینہ ہوا انکی غزل ایمانہیں ہے کہ صرف آئینہ کے اردگردہی بیٹھی رہی ہے۔ آئینہ ان کی غزل کا ایک
پہلوتھا جسے میں نے اب تک پیش کیا ہے۔ آئیئے اب میں آئینے سے ہٹ کران کی غزل
کے پچھاور پہلود کھتا ہوں جہاں بیا ہے ہاتھوں میں چیخ کا پھر اُٹھا کر پچینکنا چاہتے ہیں جس
سے وقت کا سویا ہوا صحرا جاگ سکے:

اک چیخ کا پیچر ہی تھی پھینک تو حاتی اب وقت کے سوئے ہوئے صحراکو جگا بھی یہ تا یہ سے مقتد ساتھ ایک اگر امشکل میرندن ایک طرف

جب دیکھتے ہیں کہ وفت کاصحرا کا جا گنامشکل ہےتو دریا کی طرف بیہ کہتے ہوئے زُخ کرتے ہیں:

> میں اپنے ہاتھ کے پھرنہ پھیکتا توعلیم نگل چکاتھا مجھے بھی سکوت دریا آج

زندگی کی دھڑکن کوانہوں نے سنا ہے اس لئے خامشی کے بھوم کوتو ڑنا جا ہتے ہیں۔ بند کمرے میں جینانہیں جا ہتے ہیں کھلی فضا میں سانس لینا جا ہتے ہیں۔اپنے کمرے سے
باہرنکل کرشہر کی رنگینیاں اور رونقوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔
شام کے وقت تو کمرے سے نکل کردیکھو
اس بھرے شہر میں کوئی بھی تو اپنا ہوگا
اس بھرے شہر میں کوئی بھی تو اپنا ہوگا

اور جب بیتلاش وجستجو کامیاب ہوتی ہے، کوئی اپناملتا ہے و دوستی یوں رنگ لاتی ہے: آج بھی تیری گلی میں ہی رہوں گاشب بھر آج کی رات بھی گھر میرا اکیلا ہوگا

کسی کی گلی میں جب رات گذرنے لگتی ہے تو احساسِ جمال اور رنگِ ملال نئ نئ صورتوں میں اُنھرتا ہے۔ ہمت ، حوصلے، بے بسی ، بے جارگی ،امنگ، تر نگ، حسرت، آرز وہمنا، طلب محرومی ناکامی شعورِذات اورکائنات کادردال طرح بخشتی ہے۔ سارے دن سگریٹ کے مرغولوں میں بند رات مجر خوابوں کا قید ی تھا کوئی

جاندنی سڑکوں پہ آوارہ کھری بند گھر میں ظلمتوں کا غم رہا`

کھلی آنکھ میں تنلیوں کا تھا رقص بڑھا ہاتھ تو کوئی پکیر نہ تھا

ابھرتی ڈوبتی لہروں کا اعتبار ہی کیا یہ کس سفر پہ چلا لے کے ناخدا مجھ کو

میں ریزہ ریزہ سرِ رہ گذار کھیلا ہوں وہ انتظار میں ہے میرے کمحہ کمحہ آج

یقیناً ان اشعار میں زندگی کی آواز صاف سائی دیتی ہے۔ سگریٹ کے مرغولوں میں خوابوں کے قیدی کا بند ہونا، جاندنی کا سر کوں پہ آوارہ پھرنا، بندگھر میں ظلمتوں کاغم ہونا، کھلی آنکھ میں تلیوں کارقص ہونا، اُبھرتی ڈوبتی لہروں کا اعتبار نہ ہونا، ریزہ ریزہ سررہ گذار پھیانا، انتظار میں لمحہ لمحہ ہونا سے بیسار ماظر زندگی سے بہت قریب تربیں اور جینے کی ایک نئی تصویر پیش کرتے ہیں۔ زندگی کے ان تمام کھیل تماشوں کولیم اللہ حالی اور جینے کی ایک نئی تصویر پیش کرتے ہیں۔ زندگی کے ان تمام کھیل تماشوں کولیم اللہ حالی

حصورٌ نانہیں جا ہتے ہیں

گرفت سخت نہ ہوتی جوانگیوں کی مری نکل چکا تھا کہیں ہاتھ سے تماشہ آج گراس تماشے میں کھونے پانے کا احساس انہیں صرف زخم نہیں بلکہ مسرت وشاد مانی کے ساتھ حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔

ہم گرے بھی تو انا کے غار میں ٹوٹنے پر بھی وہی دم خم رہا

شکست وریخت کے بعد بھی بید دم خم ایک نیا حوصلہ بخشا ہے اور بیہ حوصلہ جدید غزل میں انہیں نئی پہچان عطا کرتا ہے۔ ان تمام اشعار کی روشنی میں علیم اللہ حالی کی شخصیت اپنے ہم عصروں میں انفرادیت کے ساتھ اُ بھرتی ہے جن کے اندر جدید غزل کے میلانات نئے نقوش چھوڑتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی کے اس بیش فیمتی کھات میں جناب علیم اللہ حالی اردوادب کو اور بہتر غزلوں سے نوازیں گے جن کے اندرفکر وفن کے نئے گوشے روشن ہوں گے اور جو بات ادھوری رہ گئی ہے وہ سامنے آئے گی جس کا احساس انہیں خود بھی ہے

بس اک فریب بیان و صدا ہے نغمہ وشعر جوبات کہنے کی ہے میں نے وہ کہی ہے کہاں

# بركاش فكرى

نام: ظهیرالحق دلدیت: مولوی محمد ذکریا دلدیت: مولوی محمد ذکریا تاریخ پیدائش: ۲ راگست ۱۹۳۱ء تعلیم: میرک تعلیم: میرک وطن: انیاله (هریانه) پیته: دورند ارائجی بیشه: سرکاری ملازمت (سبددش) بیشه: سرکاری ملازمت (سبددش) تصانف: سفرستاره (شعری مجموعه)

### بركاش فكرى

پر کاش فکری کا تعارف ان کے شعری مجموعہ'' سفرستارہ'' میں جابر حسین نے یوں کیا ہے۔

''پرکاش فکری ترقی پیند تحریک کے بعد اور جدیدیت کے ہنگا ہے

ے ذرا پہلے اُفق شاعری پر طلوع ہوئے اور بہت جلد آسان ادب
پر چھاگئے۔ ہندو پاک کے معتبر اخبار وجرائد میں ان کی غربیں متوا
ترشائع ہوتی رہیں ان کے اشعار زبان زدبھی ہوئے اور ان اشعار
کے حوالے سے پر کاش فکری کے شاعرانہ شعور کی شناخت اور ادب
میں ان کا مقام متعین کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔''
پر کاش فکری اپنے عہد کے ایک اہم غزل گو ہیں ان کے اسلوب کی سادگی و پُر
کاری ان کی پیچان ہے۔ صاف ستھرے سیدے سادے لفظوں میں اپنے خیالات کا
اظہار انو کھے انداز میں کرتے ہیں۔ یہی انو کھا پن ان کی شاعری کو انفر ادیت کے رنگ
رفن عطاکرتی ہے اور راہ عام سے الگ ان کی شاعری کو انفر ادیت کے رنگ

گھاٹ کنار نے وڑے اس نے بہتی پہ چڑھ دوڑی چھچھلی ندی ایک ذرا سی بارش پہ اترائی سانیوں کے سرسے زہر کا نشہا تارکے موروں نے چیخ چیخ کے سریداٹھایا بن

کلنڈر کے اور اق اُڑنے لگے ہواؤں سے کھلنے لگیں کھڑ کیاں

محچلیاں ریت پہساحل کی پناہیں ڈھونڈیں کچھ عجب غیظ ہے الڈا ہے سمندراب کے

خمیدہ بید کی شاخوں کوچھوتی رواں خاموشیوں میں آب جوہ

ہماری ناؤہے کاعذ کی پھر بھی ضداس کی ہوا کا زور ندی کی تر نگ دیکھیں گے

دل گرفتہ میں پیڑ باغوں میں رنگ رو تھے ہوئے ہیں پھولوں سے

ان اشعار سے برکاش فکری کی انفرادیت نمایاں طور پڑھلکتی ہے اور ایک اچھوتے لب ولہجہ کا حساس ہوتا ہے جس طرح نظیرا کبرآبادی کے یہاں اپنا اسلوب ملتا ہے۔ ان کی شاعری اسلوب کے اچھوتے بن سے ایک منفرد پہچان بنالیتی ہے۔ یہی پہچان کی شاعری اسلوب کے اچھوتے بن سے ایک منفرد پہچان بنالیتی ہے۔ یہی پہچان

انھیں اپنے عہد میں ممتاز کرتی ہے اس طرح پر کاش فکری بھی اپنے ہم عصروں میں اپنے اسلوب کے ذریعہ دورہی سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ پر کاش فکری فطرت سے بہت قریب تر دکھائی دیتے ہیں آس پاس کے مناظر سے ایک اچھوتا منظر تلاش کرتے ہیں اور اُسے اپنے شعری کیمرہ میں قید کر لیتے ہیں۔

سردیوں کے دن کی اتن یا دہ ہاتی بی کی بید کی کرسی کتابیں دھوپ کی پیاری ہنسی

معنویت کے لحاظ سے بیشعراتی اہمیت نہیں رکھتا ہے مگر منظر کشی میں حقیقت کا آئینہ دار ہے اور پوری طرح سے فطری دکھائی دیتا ہے اسی خیال میں جب جذبا تیت اور جمالیات کے رنگ وروغن ملتے ہیں تو شعریوں ہوجا تا ہے۔

نج بسة زندگی میں آتی ہے یاد اس کی جاڑے کی دھوپ جیسا جومہر بال بھی تھا

برسات میں برساتی ندیوں کا جوش قابل دید ہوتا ہے گاؤں اس کی قہر سے سیلا بی صورت حال سے دو جارہ و جاتے ہیں یہ منظر بڑا دکش اور دلدوز بھی ہوتا ہے۔ ندی نالے، تالاب جوگری میں سو کھے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جل تھل ہوجاتے ہیں اور اس سے جوصورت حال بیدا ہوتی ہے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں۔

گھاٹ کنار ہے توڑےاں نے بہتی پہ چڑھ دوری چھچھلی ندی ایک ذرا سی بارش پہاترائی

غزل میں چھلی ندی کا استعال بھی غالبًا پہلی بار ہوا ہے اور بڑا خوبصورت ہے گھاٹ کنار بے قور کربستی پہ چڑھ دوڑنے کی پیش کش بھی حقیقی ہے آ کے وہ اکثر رکی ہے ان درختوں کے تلے جانے کس کوڈھونڈتی ہے ان درختوں کے تلے یے شعربھی پارک اور کالج وغیرہ کے آس پاس کی پریم کہانی کہتا ہوانظر آتا ہے اور فطری ہے۔ گاہے کا ہے دیکھتی تھی میری جانب پیار سے اس کے دانتوں میں دنی تھی ایک بی گھاس کی

ایک معصوم لڑکی کا فطری منظریہاں بہت خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے لوگوں کواب تک دانتوں میں انگلی دبانا ہی یا دتھا مگر دانتوں میں ایک بتی گھاس کی دبانا ایک نیااور اچھوتا منظر پیش کرتا ہے اور فطری بھی ہے۔

تڑپ کے رہ گئی پانی کی گود میں مجھلی سمٹ کے رہ گیا ساحل بیہ جال ریشم کا

یہاں بھی خوبصورت منظر نامہ ملتا ہے جواستعاراتی کشش سے لبریز ہے زبان و بیان میں شیرینی بھی ہے۔

> نل پہ کھڑاتھا بھیڑ میں پانی کے واسطے اس پریڑی نگاہ تو سیرا ب ہو گیا

یہ شعربھی غریبوں کے مسائل زندگی سے نکلتا ہوا منظر نا ہے کا عکاس ہے اور انسانی ہوس کے فطری تقاضوں کو پیش کرتا ہے اس طرح جہاں کہیں بھی انھیں کوئی اچھوتا منظر ملتا ہے وہ اسے الفاظ کا جامہ بہنا کر شعری پیکر میں ڈھال دیتے ہیں۔ پر کاش فکری کے اشعار بڑے صاف ستھرے دھلے دُھلائے اسلوب کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے اندرایک الگ قتم کا کلاسکی رکھر کھاؤ بھی ملتا ہے لیجے کی نری سے خاموثی و تنہائی کا جمود پھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان کے میزل کی شدت ہے نہ احساسات کی تندی و ترشی ان کے خیالات کی روانی دھیے دھیے اپنے منزل کی طرف گا مزن نظر آتی ہے ان کا فکری بہاؤ بار نیم کے جھونکوں کی طرح چلتا ہوا نظر آتا ہے اس کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے چند باشعار پیش ہیں۔

میری زباں تو حرف شکایت ہے دور تھی پھر بھی وہ شرمسار سا کترا یا سا رہا

اُڑتے جو پرندے کی طرح ہم بھی ہوا میں ہرشام نئ شاخ کی بانہوں میں اُر تے

میں جو پہنچا اپنی سچائی لئے سب کی آنکھیں تھیں بڑی جیران سی

فقیری کا مجھ کو بھی رتبہ ملے نہ دولت کی جاہت نہ لُٹنے کا ڈر

جس بیہ چڑیوں کا جمگھٹا رہتا پیڑ آنگن میں وہ لگانا تھا

پرکاش فکری کے اشعار میں کہیں کہیں زبان و بیان کی لڑکھڑا ہے بھی محسوں ہوتی ہے۔
حالانکہ ایسی بے دھیانی آج کل کے شاعروں کے یہاں اکٹر نظر آتی ہے دراصل آج
کے انسان کی زندگی بہت مصروف ہے نہ اُسے سوچنے کا وقت ملتا ہے نہ اُسے کچھ بچھنے کی مہلت ملتی ہے ہرکام مشینی طرز پرفٹا فٹ کمپوٹر کی طرح کرنا پڑتا ہے زندگی عجب بھول مہلت ملتی ہے ہرکام مشینی طرز پرفٹا فٹ کمپوٹر کی طرح کرنا پڑتا ہے زندگی عجب بھول مہلت ملتی ہوئی ہے میں نے جہاں جہاں ان کے اشعار میں کھٹک محسوں کی ہے ان کی نشاند ہی کسی مضبوط دعوے دلیل کے ساتھ نہیں بلکہ طفل مکتب کی حیثیت ہے کررہا ہوں۔

کون فکری وہ تو کب کااس نگر ہے چل دیا اس گلی میں کوئی اب اس نام کار ہتانہیں 'چل دیا'' کی جگه' جاچکا'' کامحل تھااس کیے' جاچکا'' کہنا جا ہے تھا۔ شہروں کی بھیڑ سے اب دور جا نیں گے تنہائیوں کی گود میں گھراک بسائیں گے '' گود'' ہے زیادہ مناسب'' چھاؤں'' ہےاگر گود کی جگہ چھاؤں کہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ نلے فلک پیآئے گاجب جاند ڈولتا یتے ہوا کی راگ بیتالی بجا ئیں گے نیلے کی مناسبت ہے''گئن''زیادہ بہتر تھا۔ بھیک یانے کوذرانجیس تو بدلا ہوتا تیرےملبوس کی خوشبو ہے تو نگرجیسی '' خوشبو'' کی جگه' صورت' زیادہ بامعنی ہےاور بھیک صورت پیلتی ہے ہے نہ کہ خوشبو پیہ رنگ اُڑنے لگا پیوں کا ہرے موسم میں

پھول کٹتے ہیں ہوا تیز ہے خنجر جیسی

''رنگ اڑنے لگا پتوں کا'' کی جگہ'' زیرہ ریزہ ہوئے بیتے بھی'' کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا جس سے پھول کے کٹنے کی مناسبت سے پتوں کے ٹوٹنے بھرنے کاعمل واضح ہوجا تا ہے۔اور ظاہری بات ہے جب بیتے ٹوٹ جائیں گے تو رنگ اڑنے کاعمل شروع ہو جائے گااس لیےرنگ اُڑنے ہے پہلے بتوں کاٹوٹنا بکھرنازیادہ حقیقی ہے۔ ہم تو کھہریں گے، یہیں اور کہاں ہے جانا تم جو جا ہوتو چلے جا ؤجہاں ہے جا نا " كہاں ہے جانا" اور "جہاں ہے جانا" كى جگہہ" كہاں جانا ہے "كر

دیے سےزیادہ روانی آجاتی ہے۔

ر کاش فکری کی غزلوں میں جنگلوں بھواؤں ، پہاڑوں ، دریاؤں سمندروں ، بیابا نوں اور کھنڈروں کے منظرنا ہے جا بجا ملتے ہیں اداسیوں اور تنہائیوں کے دکھ درد کا بیان بھی ملتا ہے ان کے اشعار مثنویوں کی طرح ڈرامائی خوفناک مناظر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر مثنویاں داستانی مناظر بیان کرتی ہیں ان کی غزلیں زمانہ حال کی تنہائیاں، اداسیاں، خاموشیاں کی کربناک آواز سناتی ہوئی ملتی ہیں۔ اپنی غزلوں کی تنہائیاں، اداسیاں، خاموشیاں کی کربناک آواز سناتی ہوئی ملتی ہیں۔ اپنی غزلوں کی طرح غزل کا ہر شعر یا ہم مقفی نہیں ہوتا زمانہ حال میں مثنونی کافن معدوم نظر آتا ہے۔ طرح غزل کا ہر شعر یا ہم مقفی نہیں ہوتا زمانہ حال میں مثنونی کافن معدوم نظر آتا ہے۔ بہت کم شعراء کرام مثنوی پر طبع آزمائی کرتے ہوئے ملتے ہیں کبھی کھار، خال خال ہی کوئی شاعر مثنوی پر طبع آزمائی کرتا ہوانظر آتا ہے۔ اس لحاظ ہے پر کاش فکری کی غزل مثنوی کی خال ہے جانہ ہوگا۔ خطاب سے نوازیں تو بے جانہ ہوگا۔



# صدّ تق مجيبي

نام: ڈاکٹرصد نیں مجیبی (گدی) دلدیت: محمد مجیب الرحمٰن

تاريخ پيدائش:

تعلیم: ایم\_ا\_ (اُردو،سوشیالوجی) پی-ایج-ڈی

وطن: رانچی

پنة: سنٹرل اسٹریٹ، ہند پیڑھی، رانجی

پیشه: درس وتدریس

تصانف: شجرِ ممنُوعه (غزلوں کامجموعه)

# صدیق مجیبی

صدیق مجیبی کاشعری مجموعه 'شجرممنوعه' جسے جابر حسین نے ترتیب دیا اور اردو مرکز عظیم آباد (پٹنه) نے شائع کیا ہے۔اس میں جابر حسین نے انہیں یوں تعارفی کلمات سے نوازا ہے۔

''بیسویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی کے دوران ادبی افق پرا بھرنے والے شعراء میں صدیق مجیبی کانام نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔'' اور پھران کی شاعری پر بچھاس طرح اظہارِ خیال کیا ہے:

"صدیق تجیبی کی شاعری کا ایک نمایاں وصف ان کاراست اظہار ہے۔ وہ چھپا کرا پی محسوسات بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں اس راست انداز اور شعوری معصومیت نے اکثر ان کی شاعری کو ایک روحانی تقدی ہے ہم آ ہنگ کردیا ہے۔ صدیق مجیبی کی غزلوں میں تشکیک اور رجس کا بہاو بھی قاری کو حدورجہ متاثر کرتا ہے۔ "

جابر حسین نے صدیق مجیبی کی جس راست اندازی شعوری معصومیت، تشکیک و جس کے بیان کا اظہار کیا ہے۔اے ان کی غزلوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ان کی غزل ہمیں ایسے اشعار سے نوازتی ہوئی ملتی بھی ہے:

زباں کانٹوں پر کھی، پھول آنکھوں سے لگار کھا مجھے میرے طریق کارنے سب سے جدار کھا تم نے آئیے پہ کیوں اتنا بھر وسہ رکھا ہم تو پچھر ہی سمجھتے تھےنسب جانتے تھے صبح نیزے پہ اُٹھائے لئے پھرتی ہے مجھے رات جبخر کی طرح دل میں اُٹر تی کیوں ہے

محبت کے بدلے محبت نہ مانگ کہ بیسلسلہ کار و باری نہ رکھ ہم دشمنوں میں اپنی زباں ہارآئے ہیں جب ہاتھ کٹ چکے ہیں تو تلوارآئی ہے

یہ اشعار صدیق مجیمی کی راست گوئی اور شعوری معصومیت کی دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جس سادگی اور راست گوئی کو اپنایا ہے اس میں ان کے فکر فن کا حسن و جمال انجر کرسا منے آتا ہے۔ اس سے ان کی شخصیت کے قد کی بلندی کا پیتہ چلتا ہے۔ صدیق مجیمی کی غزل میں تشکیک و تبحس کے پہلو بڑے انو کھے انداز میں مطتے ہیں۔ ان کے اندر خوف و ہراس کا فطری منظر انجر تا ہے۔ جس سے عصری حسیت، زندگی کے نت نئے رنگ اپنی دل نشینی اور دل ربائی کے ساتھ ملتے ہیں۔ حسیت، زندگی کے نت نئے رنگ اپنی دل نشینی اور دل ربائی کے ساتھ ملتے ہیں۔ آسئے صدیق مجیمی کے ان اشعار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جن کے اندر تشکیک و تبحس کی اثر آفیرینی ملتی ہے۔

شام گھبری نہ سرِ شام کا منظر گھبرا میں کہاں جاؤں بہت دور میرا گھر گھبرا

اس شعرمیں جیرت واستعجاب کی بنتی بگڑتی ہوئی صورت کے ساتھ ملتی ہے۔" شام کھہری"

اور'' نہ سرشام کا منظر گھبرا'' سے ہی جیران کن مناظر اُ بھرنے لگتے ہیں۔'' میں کہاں جاؤل'' میں خوف و تشکیک کی اک پریشان صورت صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔'' بہت دور میرا گھر گھبرا'' بے بسی اور مجبوری کے اظہار کا جیرت میں ڈوبا ہوا لہجہ ہے۔ یہ جیرت و استعجاب کا منظراتنا فطری ہے کہ اس میں زندگی کے بڑے واضح نقوش ملتے ہیں۔

یرشتہ ایسا ہے جس کے سمجھ نہ پاؤں بھید ساتھ رہوں تو چین نہ یاؤں بچھڑ دل تو مرجاؤں

یہاں زمانہ حال کی عکاسی بڑے سلیقے سے پیش کی گئی ہے۔ یہ شعر جبرت واستعجاب کارنگ لے کررشتوں کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اس تیز رفتار دنیا میں جہاں انسان ہزاروں الجھنوں میں گھر اہوا ہے۔ وفت نے آدمی کو بالکل بدل ڈالا ہے۔ تغیر و تبدل کی دنیا میں رشتے اور ناطے بھی دکھاوے کے ہوکررہ گئے ہیں۔ گراس کا بھید بڑا عجیب ہوگیا ہے۔ ساتھ رہنے میں بے چینی اور بے زاری ہوتی ہے چھوڑ دینے میں بے موت مرنے کا احساس ہوتا ہے۔ ایک عجیب کشمش ہے۔ رشتوں کا نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ احساس ہوتا ہے۔ ایک عجیب کشمش ہے۔ رشتوں کا نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ہوگیا ہے:

اسے یقین نہ آیا مِری کہانی پر وہ نقش ڈھوند رہا تھا گزرتے پانی پر

بناوٹی دنیا میں ہر چیز بناوٹی گئے گئی ہے۔ یقین کی دیوار گرجاتی ہے۔اعتباراً کھ جاتا ہے جس میں اچھے بُرے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ایسے میں حقیقت کو منوانا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔شرع میں اچھے بُرے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ایسے میں حقیقت کو منوانا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔شاعرا ہے دکھ در دکا حال بیان کر رہا ہے مگر زمانہ یا اس کا محبوب مانے کو تیار نہیں ہو گذرتے پانی پرنقش ڈھوندنے کے برابر ہے اور لوگ حقیقت کا ثبوت دھونڈ رہے ہیں جو گذرتے پانی پرنقش ڈھوندنے کے برابر ہے اور رہے بڑی جرائی کی جرائی کی جرائی کی برائی ہے۔

#### وہ گھر بھی اب کہاں رہا کہ جس میں بس رہے تھے تم اُجڑ گیا تو ہم نے اس کو اپنے نام کرلیا

تمناؤں اور آرزؤں کا خون ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے۔ اسی فریب پیم کے سہارے انسان زندگی گذارتا ہے۔ یہاں بھی یہی تصویر اُبھر تی ہے۔ جن آرزؤں اور تمناؤں کے گھروں میں شاعر نے اپنے محبوب کو بسایا تھا وہ آرزئیں اور تمنائیں ختم ہو چکی ہیں۔ خوابوں کامحل ، کھنڈر میں تبدیل ہوگیا ہے۔ وہ گھر جس میں شاعرا پے محبوب کو بسانا چاہتا ہے اُجڑ گیا ہے۔ لیکن اس اُجڑے ہوئے گھر کوآج بھی شاعر آبادر کھے ہوئے ہے۔ وہ آج بھی اس آباد خرا ہے سے نہیں نکل سکا ہے۔

آج بھی اس آباد خرا ہے سے نہیں نکل سکا ہے۔
خدا اور نا خدا دونوں خبل ہیں حال پر میر ہے

ِ خدااور نا خدا دونوں جل ہیں حال پرمیر ہے میں وہ تنکا ہوں جوآغوش طغیانی میں رہتا ہے

غالبنے کہاہے

#### رنج کاخوگر ہوگرانساں تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہآساں ہوگئیں

ای خیال سے استفادہ کرتے ہوئے صدین مجیمی نے بڑا خوبصورت خیال پیدا کیا ہے۔
شاعر کو سلسل فکر وغم نے تنکا کے مانند بنادیا ہے۔ اس لئے حوادث غم سے ڈرہی نہیں ہے
بلکہ اس تنکے کو آغوش طغیانی سے منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے روانی مل گئی ہے۔ جس سے
خداجو شیطان کا استعارہ استعال ہوا ہے اور نا خداز مانے کا استعارہ استعال ہوا ہے دونوں
اس تنکے کی بربادی چاہتے ہیں مگر الٹی ہوئی اس صورت حال پر دونوں شرمندہ ہیں خود
حیرت میں ڈوب گئے ہیں

کوئی منزل ہم آوارہ مزاجوں کی نہیں ہوتی ہم آوارہ مزاجوں کی نہیں ہوتی ہم اِک جگنو ہیں اور ظلمات کے لئنگر میں رہتے ہیں میشعراحمد فراز کے مشہور زمانہ شعر کی یا دولا تا ہے۔

ڈھونڈاجڑے ہوئے لوگوں میں وفاکے موتی بیززانے محصے ممکن ہے خرابوں میں ملیں

خانہ خراب اور خشہ خال لوگوں کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے ان کی فکر ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ یہ پلانگ سے زندگی گذارتے ہیں نہ یہ کسی آیڈ یالوجی کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خانہ خراب اور خشہ حال ضرور ہیں مگر سادہ لوح انسان ہوتے ہیں ان کے اندر لالح طمع فریب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اندھیروں میں جگنو کی طرح حمیلتے ہیں اس لئے ان کی روشنی کو سورج اور چاندگی روشنی سے تجزیہ ہیں کرنا چاہئے۔ ان کا یہی کمال ہے کہ ظلمات کے شکر میں جھی حمیکتے رہتے ہیں

خداا پی خدائی قاتلوں کوسونپ دیتاہے گماں ہوتاہے بیمنظر بیمنظرشام ہوتے ہی

یہ شعر حالات حاضرہ کا خون ریز منظر پیش کرتا ہے۔ شام ہوتے ہی ظلم وستم اور آل و غارت گری کا ماحول گرم ہوجاتا ہے۔ جس سے ایسامحسوں ہونے لگتا ہے جیسے خدانے اپنی خدائی قاتلوں کوسونپ دی ہے۔

صدیق مجینی کی غزل ہمیں خوف وتشکیک کے بنتے بڑتے دائرے میں زندگی کے مختلف پہلو سے روشناس کراتی ہے۔ جس میں بے گھری کا دکھ بھی ہے تعلقات کی پاملی بھی ہے، زمانے کی خون ریزی بھی ہے، دل کی جلن بھی ہے، ذراکی جہن بھی ہے، دل کی جلن بھی ہے، ذراکی جہن بھی ہے، نہائی کا کرب بھی ہے، بے چہرگی کی چیخ بھی ہے، شناخت کی پکار بھی ہے جبچو کی ہے، نہائی کا کرب بھی ہے، بے چہرگی کی چیخ بھی ہے، شناخت کی پکار بھی ہے جبچو کی

متھن بھی ہے، ٹوٹے بھرنے کا احساس بھی ہے کھونے پانے کاغم بھی ہے، وصل کی تڑپ بھی ہے، ملن کی بیزاری بھی ہے اور آرزؤں کی ڈوبتی ابھرتی آواز بھی ہے بیساری چیزیں آج کی زندگی ہے جڑی ہوئی ہیں۔ آج کا نسان ان مسائل ہے دوجارہے۔ چیزیں آج کی زندگی ہے جڑی ہوئی ہیں۔ آج کا نسان ان مسائل ہے دوجارہے۔ چند اشعار ہم یہاں پیش کررے ہیں۔ جس ہے صدیق مجیبی کے تخلیقی اور فنی شعور کا پتا چاتا ہے:

سورج ایبا سرکش ،جیوٹ شام ہوئی تو ڈوب گیا تم جیتے ہو جیو بھائی اپنا جی تو اوب گیا بھولی بسری بات ہے کیکن اب تک بھول نہ یائے ہم مٹھی بھر تاروں کی خاطر اپنا جاند گنوائے ہم دریا جس کی راہ نہ روکے جھرا جس کے ساتھ چلے من کی موج میں بہنے والی سیلانی کا نام بتا آئینہ ہوں کسی پھر سے شکایت کیسی چور ہوجانا ہی جب اپنا مقدر تھہرا ہر قدم خطرہ جاں ساتھ ہے میرے کانٹوں کی تھنی باڑھ رواں ساتھ ہے میرے

ڈرتا ہوں کہ بیہ دن کا لڑھکتا ہوا سورج اس غار کا منہ بند نہ کردے میں جہاں ہوں حرص و ہوں کیا موج و ہوا کیا یار مجیبی سوچ ذرا سونا مٹی بھاؤ ہوا اب جاندی جیسے بال ہوئے

یارب ہوائے وقت سے دستار کیا گری اِک نا تراش بھی مجھے تو بولنے لگا

نیند آتی ہے تو اِک خوف سا لگتا ہے مجھے جیسے اِک لاش پہ ہو چیل اترنے والی

لہجے سے کاٹ ڈالی اسی نے رگ امید پھر خوش دلی سے آئکھ دبا بھی اسی نے دی

دھوپ کے ٹوٹے شیشے چن کرشام گئی کس اور نہ جانے جنگل رین بسیرا کرلیس آ گے تو سب کوں کڑے ہیں

شیشے میں لگ رہی ہے برہنہ بدن سے آگ کہتے ہیں لوگ سیج کا زمانہ خراب ہے

ہر زخم بر زبانِ رنو بولنے لگا میں جیپ رہاتو میرا لہو بولنے لگا اشعارِ تحولہ بالا میں سورج سرکش کا جیوٹ شام میں ڈوبنا، مٹھی بھر تاروں کی خاطر چاند کا گنوانا، من کی موج میں بہنے والی سیلانی کا نام پوچھنا، آکینے کی پھر سے بے کار شکایت ہونا، کانٹوں کی گھنی باڑھ کے ساتھ ہونا، دن کے لڑھکتے ہوئے سورج سے غار کا منہ بند ہونے کا خوف ہونا، سونا کا مٹی بھا و ہونا، اِک نا تراش کا تو بولنا، لاش پرچیل اُتر نے کا خوف ہونا، لبجے سے رگ امید کا کٹنا، خوش دلی سے آئھ دبانا، شام کا دھوپ کے ٹوٹے شخصے کا چننا، برہنہ بدن سے شیشے میں آگ لگنا، زخم کا برزبان رفو بولنا اور چپ رہنے پر لہو کا بولنا بھنا اُن علامتوں سے صدیق مجیبی کے تخلیقی شعور کی انفرادیت جملکتی ہے۔ ان علامتوں میں نئی غزل کا ایک نیارُ نے اُنھرتا ہے اورنی غزل کے اس نئے رُخ کی شناخت میں صدیق میں کئی غزل کے اس نئے رُخ کی شناخت میں صدیق میں کہیبی کا مام بڑی اہمیت کا حامل دکھائی ویتا ہے۔



### سلطان اختر

نام: سلطان احمد

دلديت: الحاج شرف الدين

تاریخ بیدائش: ۱۶رستمبر۱۹۹۰

تعلیم: انٹرمیڈیٹ

وطن: سهسرام

پته: جيل ڈيپارٹمنٹ (ہوم) اولڙ اسکريٹريث، پيٹنہ

پیشه: سرکاری ملازمت

تصانف: انتساب (غزلون كالمجموعه)

# سلطان اختر

جدیدترین غزل گومیں سلطان اختر کانام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تقریباً چار دہائیوں سے غزل کی آبیاری اینے خونِ جگر سے کرتے چلے آرہے ہیں۔ انہوں نے غزل کو ایسی تازگی وشکفتگی بخشی ہے کہ جس پر عاشقین غزل ناز کرتے ہیں اور خود جان غزل بھی ان کی شکر گزار ہے۔

ان کی شاعری میں جدیدیت اور روایت پسندی کا امتزاج ملتا ہے۔بڑے
احترام کے ساتھ انہوں نے روایت کوجدت پسندی کا جامہ پہنایا ہے۔جدت پسندی ک
وضن میں لوگوں کی طرح نہ بیادھرادھر بھٹے نہ زبان و بیان میں بے حیائی کارنگ بھراجس
سے اخلاقی شائنگی پہرف آتا۔ جب فیشن پرستی کا لیبل لئے لوگ اپنے جامہ ہے باہر
نکل رہے تھے تو انہوں نے نئے زمانے کی ناشائنگی اور برہنگی سے یہ کہتے ہوئے دامن
بیالیا۔

پھٹی پرانی سہی جھا وُںاوڑ ھلوور نہ بر ہنہ دھوپ ابھی اور بے حیا ہوگی

سلطان اختر کی غزل ایک نئے رنگ وآنہنگ میں ڈھل کرملتی ہے جس کے اندر زندگی کی لذت آشنا دھڑ کن سنائی دیتی ہے۔ ان کے احساسات و جذبات داخلیت کی ترجمانی کرتے ہیں۔

> عمر بھر بیٹھ کے رونا کوئی آسان نہیں اپنی یادیں بھی لئے جاؤ بچھڑنے والو

#### رگوں میں دوڑ گئی کس کے قرب کی خوشبو مرا خیال تواس کی طرف گیا بھی نہیں

رات بھر میں دل کی دیواریں بر ہندہوگئیں صبح تک وہ ساری تصویریں پرانی لے گیا

ان اشعار میں داخلی حس ہمیں روحانی تقدس کے ساتھ ملتی ہے جس کے تلذذ دل و دماغ کے لئے سکون بخش ہیں۔سلطان اختر نے بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ شاعری کی ہے۔ان کے فکری وفنی شعور میں پختگی کی جھلک موجود ہے۔اپنے خیالات کوالفاظ کا جامہ ہنر مندی کے ساتھ بہناتے ہیں۔انہیں اشعار میں یہ فارسی تر اکیب کا استعال بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کہا تھ کرتے ہیں جس سے خیالات کی اثر انگیزی حسن و جمال کے آب و تاب کے ساتھ اُبھرتی ہے۔

ڈھور ہاہے وہ تعلق کی گراں باری بھی میری تذلیل بھی کرتا ہے طرف داری بھی

اِک جیب سی لگ گئی تھی مجھےاس کے روبرو میں سرنگوں کھڑا تھا خطاکے بغیر بھی

دل میں جنگل کی رات خیمہ زن سر پیصحرا کی دو پہر کی یارب ان اشعار میں فارس تر اکیب فنی شعور کے ساتھ برتی گئی ہیں جس سے ان کے اسلوب کی گرفت کا پیتہ چلتا ہے۔ پہلے شعر میں "تعلق کی گراں باری" تذلیل" اور "طرفداری" دوسرے شعر میں " دوبر و شعر میں" نحیمہ زن صحرا اور دوسرے شعر میں " نحیمہ زن صحرا اور یارب کا ستعال ہندی الفاظ کے ساتھ اتنا گھل مل کر ہوا ہے کہ الفاظ اجنبی نہیں لگتے ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کومعنویت کی منزل تک پہنچانے میں ایک دوسرے ہم آغوش ہوتے ہیں۔ ہوتے ہوئے محسوں ہوتے ہیں۔

سلطان اختر کی شاعری اینے عہد کی آئینہ دار بھی ہے اس لئے ان کی غزل میں خوف وتشکیک اور پاسیت کے رنگ غالب نظر آتے ہیں۔احساس محرومی ، ذہنی انتشار ، زندگی کی تھکان، وقت کی جلن، ملنے بچھڑنے کا د کھاورٹوٹنے بکھرنے کا در د جا بجاملتا ہے جو آج کے عہد کی المیہ تصویر ہے جوحقیقت سے قریب تر ہے۔ نئی غزل میں بیکرب واحساس کی جھلک تقریباً تمام شاعروں کے یہاں ملتی ہے۔سلطاں اختر نے بھی اینے عہد کے دکھ درد کوسمجھاہے اور اس کی عکاسی کی ہے مگر اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ ان کے احساسات وجذبات ہمیں فکروغم کی ایک نئی لذت ہے آشنا کراتے ہیں۔ وقت ہے پہلے ہی اختر تھک گئی ہے زندگی موسموں کا قہراحساس جوانی لے گیا روشیٰ ہے نم آنکھیں تیرگی سے ترچیرے دوسرول یہ بنتے ہیں خودے بے خبر چبرے تنکی تھکی سی آنکھوں یہ جب بھی خوابوں کی دیوارگری تہی شہیٰ نیند مِرے پہلو میں آکرلیٹ گئی

> وہیہانیتے کا نیتے روزوشب وہی سہمی سہمی فضا ہر طرف

ان اشعار سے زندگی کی روتی بلکتی تصویر صاف دکھائی دیتی ہے۔ بیہ اشعار اپنے عہد کا مرثیہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وقت سے پہلے زندگی کا تھکنا، موسموں کے قہر سے احساسِ جوانی کا جانا، روشن سے نم آئکھیں، تیرگی سے تر چہر سے، دوسروں پرخود سے بے خبر ہوکر ہنا آرزوؤں کی پامالی میں تھکی تھکی آئکھوں پہ خوابوں کی دیوار کا گرنا، سہمی سہمی نیند کا آنا، روز وشب کا ہانپنا کا نینا اور ہر طرف فضا سہمی سہمی ہونا جونش بناتے ہیں اس میں زندگی کا کھوکھلا بن، زمانے کی سٹم گری، آرزوؤں کی پامالی، خوف و ہراس کے سائے، یا سیت کے رنگ میں لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔سلطان اختر کے یہاں یا سیت کے بیرنگ قدم قدم پر ملتے ہیں اور اس کا انہیں شدیدا حساس بھی ہے۔ جسم سالم ہے نہ محفوظ سرایا اپنا جسم سالم ہے نہ محفوظ سرایا اپنا ایسی بی سے ایسے بگڑا تو نہیں تھا بھی خاکہ اپنا

ایسے ہراتو ہیں ھا، می حاکہ ایہ اپنا کاسئدل سے لہوآ تکھوں سے بانی لے گیا اپنا قصہ کہد کے وہ میری کہانی لے گیا

قصه، کہانی ، روز وشب، شام ، سحر، پانی ، آگ، چہرہ، پیاس ، صحرا، گھر، دیوار ، لہو، ذا کقه، بر ہند ، آنکھ، دل، پھر، بارش اور پر چھائی جیسے الفاظ بار بار چکر کا شخے ہوئے رنگ بدل بدل کرخوف و ہراس اور د کھ در دکی ایک ہی تصویر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر سلطان اختر ان اداسیوں سے رجاعیت کا پہلو بھی نکا لیے تو ان کی غزل نئی غزل میں اور جیار چیا ند لگا جاتی ۔

# محرمثني رضوي

مثنيٰ رضوي دلديت: تاريخ پيدائش: ۲ رنومبر ۱۹۲۸ء اعظم گڑھ ا كبريور (فيض آباد) كے قريب مدار پور وطن: شبلی کالج اعظم گڑھ، لیا آباد یو نیورٹی علی گڑھ یو نیورٹی تعليم: مگدھ يونيورشي (شعبهُ فلسفه) ريسرچ: ملازمت: كنگ جارج كالج رسر ا(يو يي) جسين تنج بائرسينندري اسكول مرزا غالب کالج ( مگدھ یونیورٹی)۱۹۹۱ میں شعبۂ فلسفہ کےصدر کی حیثیت سے سبکدوش (۱۹۷۵-۱۹۸۲)،آل انڈیاریڈیو بھویال اور اورنگ آباد (مهاراشش) میں پروگرام ایگز کیوٹو تنقیدی مضامین نگار،افکار،معارف،آ ہنگ،مورچه،قومی آواز، پہچان،آئنده، مباحثة، نياسفر، نيادور اورخاکے: غزلين: آئنده،آجکل، نیادور، نیاورق، نیاسفر

## مثنىٰ رضوى

مثنی رضوی شعبۂ فلسفہ مرزا غالب کالج گیا ہے درس و تدریس کے فرائض کی سبکدوثتی کے بعد وہائٹ ہاؤس کمپاؤنڈ، گیا میں ہی سکونت پذیر ہیں اور آج بھی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کرعنوان چشتی کا پیشعرز بان پر مجلنے لگتا ہے۔ تراشتا رہا جو فکرون کے تاج محل ابھی تلک وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ ابھی تلک وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔

کئی ملازمت سے جڑنے اور بچھڑنے کے بعد آخرش گیا آئے جہاں مرزاغالب کالج گیا میں شعبۂ فلسفہ میں کیچرر کی ملازمت اختیار کی اور آخر تک یہیں سے درس و تدریس کے فرائض بحسن وخو بی انجام دیتے ہوئے پروفیسر ہوکر سبکدوش ہوئے۔ملازمت سے سبکدوشی کے بعد بھی نہ جانے کون تی کشش انہیں گیا کی مٹی میں ملی جوانہیں اپنی بانہوں سے جدا ہونے نہیں دیتی ہے۔شا کدفتی رضوی بھی گوتم بدھ کی طرح عرفان زندگی اسی دھرتی پرحاصل کرنا چاہتے ہیں۔

اردوادب کی کئی بڑی نامور شخصیتوں کی صحبت کا فیض انہیں حاصل ہے جن میں فراق، فیض ، مجاز، ساحر، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، وغیر ہم کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت کے فیض سے انہوں نے زندگی کے اسرار ورموز کے نکات کو سمجھا اور سیکھا ہے۔ پہلے پہل تقیدی اور شخصی مضامین سے ادب میں اپنی پہچان بنائی آج کل زندگی کے آخری پڑاؤپر شاعری کا ذوق شاب پر ہے۔ زندگی کا بھر پورتجر بہ شاعری میں زندگی کے آخری پڑاؤپر شاعری کا ذوق شاب پر ہے۔ زندگی کا بھر پورتجر بہ شاعری میں

استعال کررہے ہیں ۔مشاہدات وتجر بات کی بھٹی میں جل کر بڑے خوبصورت اشعار پیش کرتے ہیں ۔ پیش کرتے ہیں ۔

> کوئی بتا ؤ کہاس کاروبارہستی میں وہ کیا کرے جسے سودا گری نہیں آتی

لگائے آگ مکانوں میں روشنی کے لئے چراغ دیدہ ودل کے بجھار ہے ہیں لوگ

لوٹ کرآئے تو کچھ بھی نہ رہا پاس اپنے گھرسے نکلے تھے ول میں تھے ارادے کیا کیا

یہ اشعار زندگی کے مشاہدات وتجربات کی آگ میں جل کرسونا سے کندن ہے ہیں ان میں تجربات کی بھر پورتر جمانی ملتی ہے۔ بیدا شعار زندگی کی حقیقت کی جیتی جاگتی بولتی تصویر دکھائی دیتے ہیں۔

اصناف شاعری میں صنف غول کی مقبولیت سے کس کوانکار ہے؟ ہم شاعراور متاشاعراس کی اداؤں پر جان دینے کو تیار ہے جس طرح کھانے میں کھچڑی ایک ایس غذا ہے جسے بادشاہ بھی کھا تا ہے اور فقیر بھی کھا تا ہے دونوں کی بیہ مرغوب غذا ہے۔ غذا ہے سے بھر پور بھی ہے اس کے اندر شہنشا ہی کا رنگ بھی ہے فقیری کی بوباس بھی ۔ شائداسی لئے متنی رضوی بھی اپنی شاعری کے لئے غزل سے ہی دامن گیر ہوئے مگر انہوں نے فنی ماشقی کے اصول سکھ کر ہی غزل کو مجبوبیت بخشی شعر کہتے وقت غزل کی انہوں نے فنی عاشقی کے اصول سکھ کر ہی غزل کو مجبوبیت بخشی شعر کہتے وقت غزل کی مست نزاکت اور لطافت کو برقر ارد کھا۔ اس کے حسن وادا کا خاص خیال رکھا۔ جذبات کی مست

خرامی کی ترجمانی کرتا ہوا پیشعرعرض ہے۔

اُس کی آہت ہو کیھ موجہ 'باد صبا ہو جیسے گر جب غزل نے محبوب کی گفتگو کے ساتھ ساتھ زندگی کے اور بھی پہلوکوموضوع بخن بنایا یا بنانا شروع کیا تو مثنیٰ رضوی بھی اس کے اثر سے محفوظ ندرہ سکے غزل کی نئی آواز پر بنایا یا بنانا شروع کیا تون کے این تمام افکار و مسائل کو اپنی غزلوں بیس پرونا شروع کیا جن سے لیک کیا۔ زندگی کے این تمام افکار و مسائل کو اپنی غزلوں بیس پرونا شروع کیا جن سے آج کے انسان کا واسطہ پڑر ہا ہے۔ ان احساسات و جذبات کی تصویر بذیعہ شعریوں کھینچنے گئے:

گرافی عم دل میں کمی نہیں آتی کھلے برس کے گھٹاوہ گھڑی نہیں آتی

انسان اپنے دکھ در دکا بوجھ روکر ہلکا کرنا چاہتا ہے گرآج کی زندگی میں اسے یہ موقع بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ دنیا بہت پُر فریب ہو چکی ہے۔ قدم قدم پر دھو کہ دھڑی کا بازار گرم ہے۔ انسانیت تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہی ہے۔ قدریں پامال ہورہی ہیں۔ عزت و ناموس مٹنی دکھائی پڑتی ہے۔ ایسے میں سادہ لوح انسان کے لئے جینا مشکل ہوجا تا ہے وہ خوف اور تشکیک بھرے شمش کے عالم میں اس شعر کی طرح سبیل دھونڈ تا ہواد کھائی پڑتا ہے۔

کوئی بتاؤ کہ اس کاروبار ہستی میں وہ کیا کڑے جسے سودا گری نہیں آتی

ہمارے آباء واجداد کل جس حرص و بہوں کو جوتی سمجھ کرٹھوکر مارتے آئے تھے آج ہماری بیہ حالت ہوگئی ہے کہ انہ ہے کہ ا حالت ہوگئی ہے کہ اچھے برے کی تمیز مٹ گئی ہے۔لوگھا کی تلاش جھوڑ کر اُلو پالنے لگے ہیں۔ ہیں۔ذلت درسوائی بھلا کرحرص و ہوں کی دولت کوسر کا تاج بنانے کے لئے بے چین ہیں۔

#### اس کے سائے سے بچتے تھے سب یہاں کل تک اس کے قرب کاخواہاں ہے آج مرکوئی

انسان انا پرتی کے زعم میں اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا ہے اس کی بنیاد ایک ناپاک قطر ہے ہوئی ہے اسے یہ بھی احساس نہیں ہے۔ یہ زعم اور تکبرتو شیطانی چلن ہے جوا سے فرعونیت اور نمرودیت کی راہ پر لاکر برباد کردیتا ہے۔ انسان کوتو عاجزی وانکساری کا پیکر ہونا چاہئے مگرانسان پرانا پرتی کا ایساز عم سوار ہے کہ اسے کچھدکھائی نہیں پڑتا ہے۔

بس ایک میں ہوں نہیں دوسر اادھر کوئی انا کے زعم میں آتانہیں نظر کوئی

ہرطرف بے چینی اور بے زاری کا عالم ہے، جائے پناہ کی تلاش میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے گہیں میں میسر نہیں ہے۔ دنیا انتشار اور تشدد پر آ مادہ ہے اس اضطرابی کیفیت میں جس کے اندر انسانیت کی بو ہاس ہے وہ خاموشی سے شہر کی بارونق زندگی کو خیر آ باد کہہ کر گوشئے تنہائی کے لئے جنگل وصحرا کا رُخ اضتیار کرنا چاہتا ہے ۔

گوشئے تنہائی کے لئے جنگل وصحرا کا رُخ اضتیار کرنا چاہتا ہے ۔

ہمی جنگل بھی صحرا بھی دل کی بستی

زندگی ہم نے بھی ڈھونڈے ہیں ٹھکانے کیا کیا

اسی طرح مٹنی رضوی کی غزل میں زندگی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آج کے مسائل کی تصویر صاف طور پڑھلکتی ہے ان کی غزل زمانۂ حال کی ترجمانی کرتی ہوئی ملتی ہے۔ بیا ہے دکھ درد کاروروکرا ظہار بھی کرتی ہے اور مسرت وشاد مانی کا مسکرا کرا قرار بھی کرتی ہے۔



# عين تابش

نام: عين الحق

دلدیت: سیرانوارالحق شهودی

تاریخ پیدائش: ۲۶ دسمبر ۱۹۵۵ء

تعلیم: ایم۔اے(انگلش) پی ایج۔ ڈی

وطن: سبسرام

پية: آمدارى باؤس، شاه بارون بهسرام

پیشه: درس و تدریس (مرزاغالب کالج، گیا)

تصانف: ارات کے آخر ہوتے ہوتے (شعری مجموعہ)

۲۔اشک عصانے نہر نکالی ۳۔اس خوشبو کا بیقصہ ہے ہے۔نازش سہسرامی اور حرف یمنا

### عين تابش

عین تابش کی غزلوں کا مجموعہ 'اشک عصانے نہر نکالی'' پر رونق شہری نے سہ ماہی رنگ میں یُوں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

میں بہت حد تک رونق شہری کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں اور تمثیل کے لیے ان کے چندا شعار عرض کررہا ہوں \_ \_

> حزن میں ڈوبے دروہام سے ڈرتے ہوں گے لوگ جب اجڑے مکانوں سے گزرتے ہوں گے

رات کے شہر میں بجتی ہوئی اک بزم خیال د مکھرد یوانوں کی جنت ہی الگ ہوتی ہے

آج تک کون سا سنجلا ہے کہ تنجلے گا تو میں نے امید ہی اب جھ سے اُٹھادی مرے دل لکھاکرےگایوں ہی دست شوق حرف ملال جلا کرے گایوں ہی کارخانۂ گذراں

دل کوہر شب لہو کیا ہم نے اس لہو سے وضو کیا ہم نے

> ہرایک شخص ہے تنہا بھی دل گرفتہ بھی بہت اداس ہوئی جارہی ہے دنیا بھی

> حیات سوختہ ساماں اک استعارُ ہشام چمک چمک کے بجھا ہے کوئی ستارہُ شام

عين تابش

میر کاشعردل کے جس حزن و ملال کی کیفیت کو بیان کررہا ہے۔ عین تابش کا شعربھی زندگی کی اُسی سوختہ سامانی کی بات کرتا ہے۔ میرنے دل کوجیسے مفلس کے چراغ ہے تشبیہ دی ہے اسی طرح عین تابش نے بھی زندگی کو بچھا ہواستار ہ شام کہاہے مگر دنوں کے شعر میں حزن وملال کی الگ الگ کیفیت ملتی ہے۔ میر نے زیادہ فطری تصویریشی کی ہے۔ یہاں چراغ کے جلنے کاعمل ختم ہو چکا ہے۔ شام کا حال رات کی ستم آ رائیوں سے مختلف نہیں ہے۔غم کےاندھیروں کی ملغار شروع ہو چکی ہے۔دل ڈوب چکا ہے۔آس کے چراغ گل ہو چکے ہیں۔روشن کے لیے نگاہیں ترس رہی ہیں مگرعین تابش حیات کو سوختہ سامان کہدکر بچھا ہوا ستارۂ شام کہتے ہیں۔ میر کے چراغ شام کی طرح ان کا بھی ستارهٔ شام بجھا ہوا ہے لیکن دونوں کی کیفیت جداجدا ہیں۔ چراغ شام میں اندھیروں سے لڑنے کی طافت نہیں ہے اور نہ بیہ جلنے کی کوشش کررہا ہے مگرستارہ شام اپنے بجھنے کی کیفیت بیان کررہا ہے۔وہ زندگی کی رمق باقی رکھے ہوئے ہے جس سے روشنی کی جدو جہد کا پتا چلتا ہے۔'' چیک چیک کے بجھا ہے'' کا فکڑا اُسے حیات بجش روشنی فراہم کئے جا رہاہے یاروشن کی چیک باقی رکھے ہوئے ہے۔

> موت ایک ماندگی کاوقفہ ہے یعنی آ گے چلیں گے دم لے کر میرتقی میر

میاں سفر کا کہاں اختیام ہوتا ہے اِک اور راہ نکلتی ہے خاکبے تربت ہے عین تابش

عین تابش یہاں میرکی یادتازہ کرتے ہوئے نظرآتے ہیں۔دونوں کے خیالات بہت حد تک ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں۔عین تابش نے میر کے اس خیال سے پُورا فائدہ اُٹھایا ہے کیکن غور کریں تو دونوں کے خیال میں نازک سافرق ہے اور یہی فرق عین تابش کومیر
کی یاسیت میں گم ہونے سے بچالیتا ہے۔ میر کے شعر میں ایک وقفہ ہے۔ گھراؤ ہے۔
تھکان ہے۔ دم لینے کی گنجائش ہے۔ گر عین تابش کے یہاں گھہراؤ کی گنجائش بالکل نہیں
ہے دوانی برقرار ہے سفر کالسلسل ٹو ٹیا ہوانظر نہیں آتا ہے۔
میرے دونے کی حقیقت جس میں تھی

یرے دونے کی حقیقت جس میں تھی ایک مدت تک وہ کا غذنم رہا میرتقی میر

اں چیٹم کارک رک کے برسناد م ِرخصت سو کھے ہوئے کھیتوں میں گھٹا آئی ہوئی سی عین تا بھ

یہاں بھی میر کے جزن و ملال اورغم واندوہ سے ایک الگ کیفیت نمایاں ہے۔
میر نے اپنے شعر میں غم کی انتہائی صورت کو پیش کیا ہے اوراُس کا تاثر'' کاغذنم رہا'' کہہ کر رنگ شفق کی طرح چھوڑ جاتے ہیں مگر عین تابش نے اپنے غم واندوہ کی ابتدائی صورت کو بیان کیا ہے۔'' سو کھے ہوئے کھیتوں میں گھٹا آئی ہوئی سی'' کہہ کر اپنی تمناؤں اور امیدوں کی ہریالیاں قائم رکھتے ہیں۔اس شعر میں'' گھٹا آئی ہوئی سی'' کہہ کر عین تابش امیدوں کی ہریالیاں قائم رکھتے ہیں۔اس شعر میں'' گھٹا آئی ہوئی سی'' کہہ کر عین تابش ان میر کے طرز بیان کو اپنایا ہے کیونکہ''سی'' سے'''سا'' جیسے لفظ سے حسن کاری میر کا خاص طر وُ امتیاز بھی ہے۔

میراور عین تابش میں ایک چیز جو بہت زیادہ ملتی جلتی ہے وہ یہ کہ دونوں نے جب بھی حزن و ملال سے باہر نکل کر شعر کہا ہے اُس کی دلکشی دیکھنے کے لائق ہے تمثیل کے لیے ایک ایک شعر دونوں کے عرض ہیں:

نازی اس کے لب کی کیا کہتے پنگھڑی اک گلاب کی سی ہے میر

اتررہی ہے ملاقات ہام مڑگاں سے چراغ جلنے لگا ہے تری محبت کا عین تابش

عین تا بش میر کے جیسے بڑے شاعر تو نہیں ہیں مگرانھوں نے میر کی راہ سے ایک الگ راہ فالی ہے۔ اس لیے ان کے حوصلے، ہمت، جسارت کی داد دینی چائے۔ انھوں نے میر کالی ہے۔ اس لیے ان کے حوصلے، ہمت، جسارت کی داد دینی چائے۔ انھوں نے میر کے مم کوتو سلامت رکھا ہے مگران کی قنوطیت کونہیں اپنایا ہے بلکہ ان کے مم کے اندھیروں سے رجاعیت کی روشنی تلاش کی ہے۔

گفتگوختم کرنے سے پہلے عین تا بش کے چنداور ایسے اشعار پرروشیٰ ڈالنی ضروری سمجھتا ہوں جن کے اندر معنویت اور جمالیاتی ہمہ گیریت، آقاقیت کی جھلک ملتی ہے جس سے ان کی شخصیت کے ساتھ ان کے فکرونن کو سمجھنا آسان ہوجا تا ہے۔ وہ راستہ کہ جسے ترک کرنا چاہتے تھے

ہزار بارای رائے ہے گزرے ہیں

انسان بھی بھی چاہتے ہوئے بھی اپنی مجبوریوں کے حصارہ ہاہر نہیں نکل سکتا ہے۔ بھی اس پر بے بسی کی کائی اس طرح جم جاتی ہے کہ اس کا چھوٹنا مشکل ہوجا تا اور مجبوریاں اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ نہ جا ہتے ہوئے بھی اُسے ان جا ہے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ یہاں اس خیال کی ترجمانی ہے۔

کیے کیے جانفزاخوابون کی دہجی اُڑگئی پھروہی مجبور آنکھوں پرستم کرتے ہوکیا

دنیا میں آدمی ان گنت خواب سجالیتا ہے۔ آرزؤں اور خواہشوں کی انتہانہیں ہے۔

مگر انھیں آرزؤں اورحسر توں کو اُسے یا مال ہوتے ہوئے بھی ویکھنا پڑتا ہے جنھیں آئکھیں بلکوں پر لیے پھرتی ہیں۔وہ خواب کے گھر وندے مسمار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن انسان اپنی بر بادی اور پا مالی کے باوجود فطرت سے باز نہیں آتا ہے۔ آخیس زخی آنکھوں میں نے سرے سے خوابوں کی فصل بونے لگتا ہے۔ ہم اینے جاک گریباں پیجاندٹا نکتے ہیں۔ اسی لباس میں ہم کوسفریہ جانا ہے

يہاں جاک گريباں پہ جاندڻا نکنے کا استعمال کتنی خوبصورت ہنرمندی ظاہر کرتا ہے۔ دنیا زخموں سے بھری ہوئی جگہ ہے۔انسان اگراینے حیاک گریباں یہ حیاندٹا نکنے لعنى زخمول بية نسؤ ل كامر جم ر كھنے كاہنر سكھ لےتواس كاسفرآخر بيہ جانا آسان ہوجا تا ہے جب ایک موج ہے سر پھوڑتے ہی رہناتھا

تو سر کوحلقهٔ آب روال میں کیوں رکھا

یہ شعر مقدر کی گرہ کھولتا ہوانظر آتا ہے اور خداوند عالم سے سوال کرتا ہے کہ جب تیری مرضی کے بغیرایک پتابھی نہیں ہاتا ہے تو دنیا میں ہمیں بھیج کرطرح طرح کی آ ز مائشوں کا کیا مطلب جومقدر میں لکھ دیتاوہ ہوجاتا ہے۔ جنت جہنم کا کھیل بے کارنظر آتا ہے جب جا ہوں تجھ کو یا د کروں یا بھولوں میں

اُلجھن ترتیب ماہ وسال سے ہوتی ہے

یہاں بھی بڑا چھوتا انداز بیان ہے۔شعر بڑاحسین پیکر اظہار لئے ہوئے ہے۔محبت آ زادی جا ہتی ہے۔ یادآ وری اور تغافل کا حساب و کتاب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ترتیب ماہ وسال کے شار ہے اُلجھن ہوتی ہے

> مجھلوگوں کورخصت بھی کیا کرتی ہے ظالم رستہ بھی تکا کرتی ہے بیشام کسی کا

یہاں زندگی کی جیتی جاگتی تجی تصویر نظر آتی ہے اور بالکل فطری پیش کش ہے بیالمیہ بیان حقیقت کا عکاس ہے بیش عرانشا کے اس شعر کی یا د تازہ کر دیتا ہے ۔

مرباند ہے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں ''رستہ بھی تکا کرتی ہے بیشام کسی کا'' ذومعنوی لذت پیدا کرتا ہے جس سے شعر کاحسن دوبالا ہوجا تا ہے

کوئی توسلطنتِ شہرعاشقی لے لے فقیر شور محاتا ہوا نکلتا ہے

کتنا پیاراانداز بیان ہے۔ میرکی فقیرانہ صداصاف سائی دیت ہے آج کی پُر
آشوب دنیا میں انسانیت تڑپ رہی ہے۔ میزائل بم بارود بنا کرانسان اپنی تباہی کا بازار
گرم کئے ہوئے ہے۔اقتدار وہوں کی بھوک بڑھی ہوئی ہے۔ تخت و تاج کے لئے مارا
ماری جاری ہے مگر محبت واخوت کی راہ پر چلنے کے لئے فقیر آ واز لگار ہا ہے۔ یہاں فقیر
انسان کا استعارہ ہے۔سلطنت شہر عاشقی کا تخت و تاج خالی پڑا ہے کوئی تو یہ کاروبار محبت سنجال لے جس سے انسانیت کی شمع روشن ہوجائے۔جس سے یہ دنیا پھر محبت کے
سنجال لے جس سے انسانیت کی شمع روشن ہوجائے۔جس سے یہ دنیا پھر محبت کے
ساخے میں ڈھل جائے۔

ان اشعاری روشی میں میں کہ سکتا ہوں کے عین تابش کی شخصیت ایک اہم غزل گو کی میں ان کا مقام ممتاز ومنفر دنظر آتا ہے ان کی صورت میں ابھرتی ہے۔جس سے غزل گوئی میں ان کا مقام ممتاز ومنفر دنظر آتا ہے ان کی غزل میں کلاسیکیت کا حسن و جمال موجود ہے۔فکر فن کی روشنی پھوٹتی رہتی ہے۔جذبوں کی سحر کاری بھی ہے۔ان کے اشعار جو ہر شاعری سے مزین ہیں۔جس سے ان کی غزل سدا بہارتازگی وشگفتگی بھیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

## فردوس گیاوی

نام: عبدالصمد

قلمی نام: فردوس گیاوی

ولديت: ابوالبركات (مرحوم)

تاریخ پیدائش: نامعلوم

س پيدائش: مع 1901ء

جائے بیدائش: مسپورہ سابق ضلع گیا،حال اورنگ آباد (بہار)

آبائی وطن: تنجن بور، بگدام صلع گیا (بهار)

تعليم: بانى اسكول

آغازِ شاعری: محای

شرف تلمذ: جناب فرحت قادرى

پیشه: پرائیوٹ نوکری

بية: گيوال بيگهه، مز دمني مسجد، گيا

### فردوس گیاوی

فردوس گیاوی کی آغارِ شاعری کا وقت اور میری تاریخ پیدائش کا سال تقریباً ملتا جلتا ہے۔ مگر جناب کے تعلقات مجھ سے دوست جیسے ہیں۔ ویسے بھی ادب اور انسانیت بھری دوست کی راہ میں عمر کے فاصلے حائل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے گی اساتذہ کا ساندہ کرام مجھے اپنے دوستوں میں شار کرتے ہیں۔ بہت سارے ادب نواز بزرگ بھی مجھے اسی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ اسی پیار اور محبت کے ساتھ ملتا ہوں مگر یہ محبت اور شفقت کسی کی قدر و منزلت نہیں گھٹاتی ہے بلکہ اس کی شخصیت کواور محبر مہنادیت ہے۔

فردوس گیاوی کاشغری مجموعه''شهر ہنر''ابھی فوراً اشاعت کے مراحل سے گذرا ہے۔امید ہے کہ اہل علم وادب میں بیانی پہچان بنائے گا اورلوگ اسے قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دیکھیں گے۔

فردوس گیاوی اپنے حالات سے الجھے ہوئے خص کا نام ہے ان کی زندگی ہے ہی اور بے کسی کے آنسوؤں میں گذری ہے۔ پتانہیں اس ملک کے دستور اور قانون کیے ہیں۔ جہاں خطِ افلاس سے گر ہے ہوئے انسانوں کے لئے روٹی روزی کی مددتو ہوتی ہے اور ان مسکوں پر حکومت کے پاس سوچنے کی گنجائش بھی ہے۔ مگر خطِ افلاس سے گر ہے ہوئے شاعروں، او بیوں کے لئے حکومت کے پاس وقت ہے نہ کوئی دستور عمل ہے نہ کوئی ادارہ ان کی مالی معاونت کرتا ہے۔ جس سے بیابی زندگی کے مسائل کول کرسکیں۔ بلکہ فکر

ونن کے بچے کلاہ بے حس لوگ ان مفلوک الحال شاعروں کوتو گری نظر ہے دیکھتے ہی ہیں ان کے فکرونن کو بھی وہ عظمت اور وقار نہیں دیتے ہیں۔جن کے بیہ ستحق ہوتے ہیں۔ار دو ادب کی بیالمیدروایت زمانهٔ قدیم سے چلتی آرہی ہے اور ان کے حالات پر کوئی سو چنے والانہیں ہے۔ان حالات کے شکار ہزاروں شاعروں کے ساتھ کئی بڑے اہم نامور شعراء کرام بھی ہوئے ہیں۔غالب جبیہا عہد ساز شاعر بھی اس کی گرفت ہے نہیں نکل سکا ہے۔آج غالب کے نام پر کئی اکیڈمیاں ،کئی ادارے قائم ہیں جن ہےلوگوں کی روٹی روزی کے مسئلہ کاحل نکل آیا ہے۔ کئی لوگ تو اس نام کی بھیک پرعیش و آرام کی جاندی کاٹ رہے ہیں۔ مجھےاس حالات میں اپنے استاذمحتر معنوان چشتی یا دآرہے ہیں۔ جنہوں نے اس ناچیز کوشا گردی کا شرف بخشتے وقت ان مسکلوں کاحل بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھایا تھا۔اللہ ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔( آمین) خیریہ باتیں ایک الگ موضوع ہے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں ان باتوں کا موقع محل تو نہیں تھا مگر تذكرةً نكل آئيں ہيں۔

اصل موضوع تو فردوس گیاوی کی غزل گوئی ہے۔ جس کے متعلق مجھے قلم کو حرکت دینا ہے۔ فردوس گیاوی مکمل طور پرغزل کے شاعر ہیں۔ غزل گوئی ہی ان کامحبوب مشغلہ ہے اوران کی شناخت بھی غزل ہی سے بنتی ہے۔ انہیں اپنی غربت کا خیال بھی ہے۔ فکر وفن کی پاکیزگی اور عظمت کا بھی خیال ہے۔ زمانہ سے بڑے مؤد بانہ انداز میں صاف گوئی کے ساتھ فرماتے ہیں:

فردوں جاندنی کی طرح پاک وصاف ہے کیا ہوگا اس غریب کی پکڑی اچھال کر

اس صاف گوئی اور اسلوب کی شیرین میں فردوس گیاوی کا فنی کمال ابھرتا ہے۔جس کے

اندر بجزوانکسار کی نرمی، لیجے کو پُروقار بناتی ہے۔خیالات کو پاکیزگی بخشق ہے۔ تہذیب و
تدن کوشائشگی عطا کرتی ہے۔ فردوس گیاوی نے اپنے اظہار کی تشکیل کے لئے صاف
ستھری زبان کا استعمال کیا ہے۔ اپنے خواب محل کی تغییر میں ایک ایک پچھر تر اش خراش کر
لگایا ہے۔ جس سے اس کی دکھشی اور جاذبیت میں چار چاندلگ گئے ہیں:
در در کا میں بنوں بھاری کیا تجھ کومنظور یہی ہے۔
در در کا میں بنوں بھاری کیا تجھ کومنظور یہی ہے۔

در در کا میں بنوں بھکاری کیا تجھ کومنظور یہی ہے آخر کب تک کھانا پڑے گا میرے مولا ٹھوکر مجھ کو

رات تاریک راه نا معلوم اینی یادوں کی روشنی رکھ دو

خشک ہونٹوں پہ کچھ نمی رکھ دو طاق پر کچول بھی کوئی رکھ دو

خدا کا خوف تھا دنیا سے بھی محبت تھی میں کشکش میں تھا کوئی گناہ کر نہ سکا

زہرِ حیات کون یہاں آکے پی گیا یہ کس نے رکھ دیا ہے سمندر کھنگال کر

ہمیں اچھی نہیں لگتی زمانے کی کوئی خوشبو ہمارے دل میں جب سے بس گئی ہے آکی خوشبو ان اشعار میں فردوس گیاوی کی شخصیت اپنے جمالیاتی حس کے ساتھ روشن ہوتی ہے اور ان کی زم گفتاری میں اثر آفرینی کی دھیمی دھیمی آگ جلتی رہتی ہے۔ جس کی حدت دل و دماغ میں اُتر تی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی فردوس گیاوی کی فکری وفئی بصیرت ہے جسے دماغ میں اُتر تی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی فردوس گیاوی کی فکری وفئی بصیرت ہے جسے بڑے احترام کے ساتھ بیدا پنی غزل میں ڈھالتے ہیں۔ جس سے اس کی خوش رنگ فضا تیار ہوتی ہے:

#### گذشتہ سال وہ زخموں کی دے گیا تھا بسنت سناہے اب کہ وہ برسات لے کے آئے گا

فردوس گیاوی کے خیالات کی روانی دھیمی دھیمی چال کے ساتھ پُرسکون وادیوں سے
گزرتی ہوئی ندی کی طرح ملتی ہے جواپی منزل کی طرف بہت آ ہمتگی کے ساتھ روال
دوال ہے۔ ان کے یہاں نہ جذبات کی شدت ہے نہ لہجے کی گرمی ۔ کہیں بھی ترشی و
تندی نہیں ملتی ہے۔ روایت سے گہری وابستگی برقرار رکھتے ہیں۔ غزل کا رشتہ نہیں
توڑتے ہیں:

#### کاش سمجھیں زبان والے بھی بےزباں کی دعاہے خاموشی

انہوں نے اپنی غزل میں شہراور گاؤں کا ذکر بار بارکیا ہے۔ یہ بھی بھی اپنے گاؤں کی فضا سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ گاؤں کی سادگی اور معصومیت انہیں بھاتی ہے۔ شہر کی تیز روشنی انہیں راس نہیں آتی ہے۔ اس لئے ان کی مشکش برقر ارر ہتی ہے اور یہ برابراس تذبذب میں مبتلار ہتے ہیں:

جوتم پہ گذری ہے اس کا ملال مت کرنا فقیر شہر سے کو ئی سوال مت کرنا یہ شہر سنگ ہے کوئی سمجھ نہ پائے گا بیاں کسی سے یہاں اپنا حال مت کرنا

ہے آج شہر میں آئینہ گر وہی فردوں مجھی جو د کھھ کے آئینہ چیخ اُٹھتا تھا

شہر سے کل جو آنے والا ہے اس کی خاطر بھی جاندنی رکھ دو

اس شہر میں اب کس پہ بھروسہ کرے کوئی ہر شخص یہاں غازی گفتار ہے بابا

ادب کے گاؤں جھوڑنے والے کیسی ہے شہر کی ہوا لکھنا

شہر کا شور گاؤں کی چوباِل کون احچھا تمہیں لگا لکھنا

درد کے شہر میں ہے گھر میرا میرے گھر کا پتا ہے خاموشی

#### ہمارے شہر میں سب نفرتوں کی آگ ہوتے ہیں بس اِک فردوس ہے جو بانٹٹا ہے پیار کی خوشبو

رائے شہر کے خاموش نظر آتے ہیں منظر کرب کوئی اور نیا دے مجھ کو

ان اشعار میں فردوس نے اپنی زندگی کے شہری تجربوں کو پیش کیا ہے شہر میں رہکر جو پچھ محسوس کیا ہے اسے اپنی شاعری میں ڈھال دیا ہے شہر کی سنگ دلی ، بے حسی ، نا اہلی ، نا انسانی ، جھوٹی تسلی اور لفاظی انہیں راس نہیں آتی ہے ۔ شا کداس لئے گاؤں کی فضاء ان کے دل و د ماغ میں بسی ہوئی ہے ۔ اوب کے مگر گاؤں چھوڑ نے والوں سے یہ پوچھنا جا ہتے ہیں شہر کے شور اور گاؤں کی چوپال میں کیا فرق رہ گیا ہے سیاسی نظر بے نفرت کی آگ تمام پھیلا دی ہے گاؤں بھی اب شہر کے جیسا ہوگیا ہے ان سب حالات کے باوجود بھی گاؤں کا بھولا بن انہیں کھینچنا نظر آتا ہے۔

فردوس گیاوی کی شاعری اپنے آس پاس کے مسائل اور الجھنوں کی پکار ہے۔ جس کے اندرزندگی کی آواز سنائی دیتی ہے گریہ آواز گھن گرج کے ساتھ چیخن چواتی ہوئی نہیں ملتی ہے۔ بیا ہے قاری اور سامع کوخوش الحانی کے ساتھ بلاتی ہے اور وعوت فکردیتی ہے۔

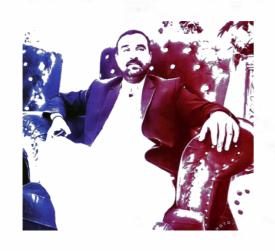

## شابداختر

نام: شابداختر

دلدیت: حافظ انوار کحق

تاریخ پیدائش: ۵اپریل ۱۹۲۲ء

تعلیم: ایم،اے(اردو) پی۔ایج،ڈی(جاری)

وطن: سهسرام

پة: محلّمغل پوره بهسرام (رُبتاس)

بیشه: ملازمت (گیا کالج، گیا)

تصانف: تمهيد شعرى مجموعه (زير طباعت)

پھرتا ہے فلک برسوں

شامداختر ''زخم ایساہے کہ ہرآئکھ تماشائی ہے''

شاہداختر کئی برسوں سے غزل کی البھی ہوئی زلفوں کوسنوار نے میں گے ہوئے ہیں۔ رسائل میں برابر چھپتے رہتے ہیں۔ میر سے پچھے دوستوں میں ہیں۔ میں ان کی دوئی کی قسمیں کھا سکتا ہوں۔ بڑے سلیم الطبع اور خوش مزاج انسان ہیں۔ ان کے ساتھ قدرت کی بہت بڑی شتم ظریفی ہوئی ہے۔ سنا می لہروں نے ان کی اہلیہ اور اکلوتے گخت حکر کے ساتھ ان کے خاندان کے پانچ لوگوں کوغرق آب کر دیا۔ یہ بھی اسی موج ستم کی زد میں سے مگر اس سے بچنا ان کا مقدر تھا اس لیے انھیں موت کے بےرجم جلا دسے نوات حاصل ہوگئی۔ دُور پر دلیس میں اس طرح کا حادثہ ہونا اور پھراس میں ثابت قدم رہنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ان کے ذبمن و دل پر ہر بادیوں کے نقش موجود ہیں مگر انسان کی عربی سے اور زندگی کی بچارت لیا ہے۔ خمول کی کشکش سے نجات کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے اور زندگی کی بچارت لیا ہے۔ خوصلوں کے ساتھ ایک نئی راہ میں قدم بڑھا کیا ہے۔ ان کی غزل میں موجود ہے۔

الگتھلگ بہال خود ہے گزاریے کوئی دن نئے سلیقے ہے اپنا سنوارے کوئی دن بدل چکا ہے بہت کچھ مزاج موسم کا بدن ہے موم کا زیورا تاریے کوئی دن بدن سے موم کا زیورا تاریے کوئی دن

عجب نہیں کہ وہی موتیوں سے بھرنے لگے پھراس کے سامنے دامن بیار بے کوئی دن ہرا نہ کر دے کہیں زخم دل وہ بارِ دگر دراز ہوتی سی خوا ہش کو ماریے کوئی دن

کسی کو وصل پہ آ مادہ سیجئے کوئی شام گذارنے کی طرح سے گزار بے کوئی دن

نگاہ میں جو چبکتا ہے مہر عالم تاب اسے فلک سے زمیں پر اتاریے کوئی دن

کھلے گا رزنِ خواب طلسم بھی اختر وہ نقش آئینہ خانہ اُبھا ریے کوئی دن

شاہداختر کی زندگی کو بمجھنے کے لیے ان کی بیغزل بہت اہم ہے۔ میں ان کے فکر فن پر اسی غزل میں ان کے ماضی فکر فن پر اسی غزل میں ان کے ماضی حال مستقبل کے فقش وزگار موجود ہیں۔

مطلع میں شاعر اپنے دکھ دردگی کیفیت کونشاطیہ بیان کرتا ہے۔ جب اس پڑم واندوہ کی بجلی گرتی ہے آرام ومصائب سے زندگی صنحل ہوتی ہے تو وہ تنہائی جاہتا ہے کچھ پل کے لیے سکون تلاش کرتا ہے۔غالب نے بھی اس کیفیت کے لیے کہا تھا۔ رہے اب ایسی جگہ چل کر جہال کوئی نہ ہو ہم شخن کوئی نہ ہوا ور ہم زباں کوئی نہ ہو

اور یوں بھی کہاتھا۔

دل ڈھونڈ تا ہے بھروہی فرصت کےرات دن بیٹھے رہیں تصور جاناں کیے ہوئے شائداس خیال کوشاہداختر نے بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے مگر تنہائی نصیب ہوتے ہی شاعرا پی زندگی کی حقیقت ومعرفت کو پہچان لیتا ہے۔اپنے عموں سے مجھوتا کر لیتا ہے۔ دنیا کے ساتھ بڑھ کرقدم سے قدم ملالیتا ہے۔ خزاں سے بہار کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ جاتا ہے۔

بدل چکاہے بہت کچھمزاج موسم کا بدن ہے موم کازیورا تاریے کوئی دن

اوروہ جب زندگی وموت کے فلسفے کو پہچان لیتا ہے و انساللہ و انساللہ و انساللہ و انساللہ مراج و انساللہ و انساللہ کی روشنی تلاش لیتا ہے۔ یہی روشنی اُسے رب کریم کی طرف رجوع کرتی ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ جس نے خوشی کے ساتھ مم ، رات کے ساتھ دن ، اندھیر وں کے ساتھ روشنی کا تضاد قائم کیا ہے اور دھوپ چھاؤں کے اس کھیل کو وقت کے بہتے میں ڈال کرچھوڑ دیا ہے شاعر یہیں سے اُمید کی کرن جگم گالیتا ہے۔ محیل کو وقت کے بہتے میں ڈال کرچھوڑ دیا ہے شاعر یہیں سے اُمید کی کرن جگم گالیتا ہے۔ عجب نہیں کہ وہی موتوں سے بھرنے لگے

عجب جہیں کہ وہی موتوں سے بھرنے لکے پھراُس کے سامنے دامن بیارے کوئی دن

جب ائے محیات کاعرفان حاصل ہوجاتا ہے۔ زخم دل کاعلاج کی کھاس طرح کرتا ہے ہرانہ کر دے کہیں زخم دل وہ بارِدگر دراز ہوتی سی خواہش کو مارے کوئی دن

پھر شاعر شام فراق نہیں شب وصال پیند کرتا ہے رجاعیت کا دامن تھام لیتا ہے۔ قنوطیت کوچھوڑ دیتا ہے۔ کنک اور گھٹن بھری زندگی کی بجائے کیف ونشاط کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جینا چاہتا ہے ۔

سی کو وصل پہ آمادہ سیجئے کوئی شام گزارنے کی طرح سے گزاریے کوئی دن ا پنے ماضی کومہر عالم تاب کا نام دے کرروش کردیتا ہے بیاس کافتی کمال ہے اور فکروآ گہی کی نئی روشنی ہے ۔

نگاہ میں جو چمکتا ہے مہرعالم تاب اُسے فلک سے زمیں پراُ تاریے کوئی دن

اورا پناروزن خواب طلسم يول كھولنا جا ہتا ہے \_ كھلے گاروزن خواب طلسم بھی اختر وفقش آئينہ خانہ اُبھار بے كوئی دن وہ قش آئينہ خانہ اُبھار بے كوئی دن

شاہداختر کی غزلوں سے چنداوراشعار پیش کررہا ہوں جن سے ان کے فکرفن کو سمجھنا آسان ہوجا تاہے

ہ پا ہر ہنہ ہیں اب کے جنگل میں تو بھی میں بھی طلب کے جنگل میں فاک میں خاک خوا ہش بھی اب نہیں اُڑتی فاک خون کے تاب وتب کے جنگل میں خون کے تاب وتب کے جنگل میں

بہت جی جاہتا ہے اس کی خاطر کچھ بچار کھوں مگر اتنی گرانی ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے ہرایک شخص کا چہرہ ہے آنکھوں سے محروم ہرایک شخص کے سینے میں ہے شین کادل ہرایک شخص کے سینے میں ہے شین کادل

میںاس کا دردسمجھلوں گایہ یقین سا ہے سمی فقیر کو ہی را ز داں کر ہے گا فقیر گل مراد کے ہونٹوں پہمیر بے لبہوں گے مری زمین کو جب آساں کرے گافقیر

> ناپندیدہ یہ اختر زندگی آگئی ہےایک چوتھائی پبند

> اس طرح میری پزیرائی نه کر هونه جاؤں میں پزیرائی پیند کوئی منظراب کہیں روشنہیں جس کوکرتی میری بنیائی پیند

شاہداختر کی غزلیں نئی نسل کی نمائندگی کرتی ہیں ان کی غزلوں میں عصری حسیّت، زندگی کی کر بنا کی ، تنہا ئیوں کا درداور بے یقینی و بے زاری کے نقوش اُ بھرتے رہتے ہیں۔ان میں رجاعیت کی روشنی ملتی ہے۔ زبان بھی بہت صاف سقری استعال کر تے ہیں اپنے مسائل کوسادگی ہے بیان کرتے ہیں تہذیب وتدن کے ساتھ شعر برتے کا ہنرجانتے ہیں۔



### خورشيدا كبر

محدخورشيدعالم نام: زين العابدين ولديت: ۵رجولا کی ۱۹۵۹ء تارىخ پىدائش: ای۔اے۔(اردولیٹیکل سائنس) تعليم: بڑھتا(مونگیر) وطن: ئك امپورىم،سېرىباغ، پېنېم ۸۰۰۰۰ پت ملازمت (بہارایر منسر یوسروس) پیشہ: سمندرخلاف رہتاہے (شعری مجموعہ ۱۹۹۹ء) تصانف:

### خورشيداكبر

خورشیدا کبزئ نسل کی معتبر آواز ہیں ان کی غزلوں میں زندگی کے رنگارنگ مسائل اُٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فکر وآگی کی شمع روشن کر کے کربنا ک اندھیروں کاحل ڈھونڈ نا چاہتے ہیں۔ وقت کی ستم ظریفی ، دھو کہ دھٹر کی ،سیاسی تبدیلیوں کی اٹھا پک ، مادہ پرستی کے شکار انسان ،حرص و ہوں کی ہواباطنی تقدس کی پا مالی شمیر فروشی کا کھیل اور دولت و ثروت کا نشہ ان سب موضوعات کو انھوں نے شعری لبادہ پہنا یا ہے۔ ان کے یہاں زیادہ تراسی قبیل کے اشعار ملتے ہیں چندا شعار ملا خطہ ہوں۔ زمیں پہنی گئی اور آساں اوڑھا گیا برسوں بدن کی خانقا ہوں میں خدا سویار ہا برسوں بدن کی خانقا ہوں میں خدا سویار ہا برسوں

ایمان شکن پیکر دوشیز و عالم سب کچھ ہے ترے پاس جوانی کے علاوہ

کم ظرف مصلحت کوملی مسندِ عظیم خود دار حوصلوں کی نوازش نہ ہوسکی پرزیر وقت کو دنیا قبول کرلے گ سنال کی نوک پیاک سرخلاف رہتا ہے

قناعت ہے کسی مفلس کی بیوی ریاست داشتہ برچل رہی ہے

غریبی حجانکتی ہے تہہ بہ تہہ پیوند سے ہا ہر گرہم جیب پراحسان کا بخیہ بیں رکھتے

بہشت رنگ مرادوں کی جانمازوں پر منافقوں کی سیاست ابھی ندر کھی جائے

ان اشعار میں دنیا کا حال آسانی ہے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ زمانہ کس طرف جارہا ہے

یا کیسا ہے انھوں نے اخبار کی سرخیوں کوغزل کے چہرے پر چپکا دیا ہے۔ جس کی
جھلک ان کے اشعار میں زیادہ ترملتی ہے۔ اسی قبیل کے چندا شعار ملاحظہ ہوں۔

آکشتی فردوس! مرے دل کی طرف آ

ینجاب کے سینے پہ میں کشمیرا تاروں

پنجاب کے سینے پہ میں کشمیرا تاروں

مرےاصول کے بنچ بھی احتجاجی ہیں ذراحجکوں تو مراگھر خلاف رہتا ہے

مرے وجود ہے برہم لباس دنیا ہے

#### کہ خود کوشہ کا مصاحب نہیں کہا میں نے

دل کی مشقتوں کا صلہ در دبھی نہیں ایبانہ ہو کہ!اجرت مزد در جائے گی

گم ہوئی عزت سادات نسب ناموں میں بیا لگ بات کہاب میر بدل سکتا ہے

عصری مسائل کے بوجھ، اضطراب، انا نیت، عدم مساوات ،سیاسی باز گیری، اخلاقی گراوٹ اور حرص و ہوس کازور انھیں موضو عات کو اپنی شاعری میں خورشیدا کبرنے پرویا ہے جس میں لہجوں کی تلخیاں، مزاج کا باغیانہ بن اور احتجاج کارنگ غالب نظر آتا ہے۔



# عالمخورشيد

۲\_ز ہرگل (شعری مجموعہ ۱۹۹۸ء)

نام: محمد خورشید عالم خال
دلدیت: عبدالرشید خال
تاریخ پیدائش: اار جولائی ۱۹۵۹ء
تعلیم: بی کام آنرس، بیچلران جرنلزم
وطن: آره
پیته: و از کوریٹ اکا وَنٹس (پی) ایگر بیشن روڈ، پیٹنا ۱۰۰۰۰۰
پیشہ: سنر اکا وَنٹینٹ (مرکزی حکومت)
پیشہ: سنر اکا وَنٹینٹ (مرکزی حکومت)
تصانیف: السنے موسم کی تلاش (شعری مجموعہ ۱۹۸۸ء)

## عالمخورشيد

عالم خورشیدی غزلوں کے اشعار سے زندگی کی دھڑ کنوں کا پتا چاتا ہے جو قائم
رہنے کے لیے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ ان کے اشعار کی ایک مرکز پر گھہر ہے
ہوئے، دکھائی نہیں دیتے ہیں بلکہ مختلف راہوں میں رواں دواں اپنی منزل دھونڈ تے
ہوئ نظرا تے ہیں۔ ایک پیڑ پر رہنے والے ان پر ندوں کی طرح ہیں جو جو تے دانہ
یانی کی تلاش میں مختلف متوں کی طرف اڑان بھر دیتے ہیں اور پھر شام ہوتے ہی اپنی
گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ان کی فکروا آگہی کا پر ندہ پچھاس طرح اُڑان بھرتا ہے:
اس پیڑ سے خود ٹوٹ کے اب پھل نہیں گرتے

اس پیڑ سے خود ٹوٹ کے اب پھل نہیں گرتے

تو کب سے کھڑا ہے کوئی بچھر تو چلا بھی

سمندر کی چٹانوں نے کہیں توراستدر و کا ہے پانی کا اُکھرتی ڈوبتی لہروں میں ورندسر کشی کا کیا سبب آخر

> تاریکی میں زندہ رہنا ہم کونہیں منظور جگنوسا تا بندہ رہنا ہم کونہیں منظور

زمانے کے تغیر نے مزاج اپنانہیں بدلا حویلی سے سڑک پرآگیے ہم کجکلا ہی میں

صبح سوریے آنگن اپنا گونج اُٹھے چہکاروں سے تو تا مینا بلبل ماسرخاب کہاں رکھتے ہیں ہم

### خاک سے لیٹے ہوئے خون میں تر آئے ہیں صبح کے بھولے تھے ہم شام کوگھر آئے ہیں

عالم خورشید کوکب گھر لوٹنا چاہیے اس کا احساس ہے۔ وہ غزل کی روایت سے بھی واقف ہیں اور اس کی جدت سے بھی آشنا ہیں۔ اشعار بہت صاف ستھرے دیکھ بھال کر کہنا جانتے ہیں۔ زندگی کے مسائل اور اُس کی پکار کو بھی سنتے ہیں۔ زمانے کے حالات سے بھی باخبر ہیں گر لہجے میں کرختگی کی احتجاجی آ واز سنائی دیتی ہے۔ درج ذیل اشعار میں لہجوں کی گر ماہٹ محسوں کیجئے۔

تیربن کرضبط کی فتر اک سے باہرنگل اشک گریہ! دید و نمناک سے باہرنگل

لہولہان ہوا میں لہو کہاں بولا سبھی تھے غیر مرے بھائی تو کہاں بولا

اس یقیں نے تو کہیں کا بھی ندر کھاعالم وہ تو دیگاہی مرے حق میں بیاں کچھ بھی ہو

سرکشی پہآ گئی ہیں میری لہریں ائے خدا میں سمندر ہوں مرے سینے میں بھی چٹان رکھ

کسی کوآب کا وعدہ ہمیں سراب ملے امیرشہر سے سب کو حسین خواب ملے اسی قبیل کے اشعار سے ان کی غزلیں بھری پڑی ہیں۔ جلتے ہوئے جذبات
کی آگ بہت تیز ہے مگر کہیں کہیں شبنمی احساس کی بوندیں بھی ٹیکتی ہیں۔ جن سے ایک
نئ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نیا سرور ملتا ہے۔ درج ذیل اشعار اسی کے غماز ہیں۔
میں اسکے نیچے کھڑ ابھیگتا رہا عالم
وہ اک چٹان بہت دیر تک پھلتی رہی

ہمارے عہد کامحبوب ہی پچھالیا ہے ہمارا کام نہیں چلتا ہے کنائے سے

ساری دنیا کاتعلق ہےاسی کے دم سے رشتہ درد جہا تگیر ہمیں لگتا ہے

میں کب سے بیٹھا ہوں ہاتھوں میں اپنادل کے کر وہ دل نواز مجھی اس طرف بھی آئے تو

گھر،خواب، آنکھ، دھوپ، ہارش، سمندر، چراغ،خوشی، رات، شاخ، آفتاب، ساحل،
کنارہ، عمارت، کبوتر، حویلی، شرارہ، ستارہ، سڑک، موسم، شہر، شام، صبح، اجالا، اندھیرا،
ناکامی، کامیابی، موج، لہر، روشی، ہوا، رنگ اور خوشبو وغیرہ الفاظان کی غزلوں میں بطور
استعارہ قدم قدم پرایک نے رنگ و آ ہنگ کے ساتھ ملتے ہیں جوان کے شعری پیکر
میں ڈھل کے ان کے فکروفن کی تصویر بناتے ہیں۔

### سرورساجد

نام: فلامسرخال

ولديت: وين الله خال

تاریخ پیدائش: ۵فروری۱۹۶۳ء

تعلیم: ایم\_ا\_ (اردو) پی ایج \_ ڈی

وطن: رانچی

پة: نظيرخان لين، مين رودٌ رانجي ١٠٠٠،٨٣٨

بیشه: درس و تدریس

تصانف: ا- كاغزى چھترى (مخضر مجموعه - ١٩٩٠ء)

۲\_۱۹۲۰ء کے بعد کی غزل کا اسلوبیاتی مطالعہ (تنقید ۱۹۹۳ء)

### سرورساجد

سرورساجدئی اس سے تعلق رکھنے والے ایک اچھے شاعر ہیں۔ رانجی یو نیورسیٹی میں شعبہ اردو سے منسلک ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ گئ ساجی وسیاس سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کرھتہ لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو انھوں نے بہت مصروف ترین بلکہ کمپیوٹر بنا دیا ہے بیک وقت ہزاروں طرح کے افکار مسائل میں گھر کر'' سارے جہاں کا درد ہمارے جگرمیں ہے'' کی راہ پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انھیں دیکھ کرعنوان چشتی کا یہ شعر ذراسا ترمیم کے ساتھ ان پرفٹ دکھائی پڑتا ہے۔
فقیر عشق سے ملیوضر وررانچی میں وہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ ہے وہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ ہے وہ ایک مصروفیت کے بعد پتانہیں غزل گوئی میں کس وقت الہوجلاتے ہیں جس

اتنی مصروفیت کے بعد پتانہیں غزل گوئی میں کس وقت الہوجلاتے ہیں جس سے ان کی غزلیں اتنی روشن اور تابناک ہو جاتی ہیں کہ ان سے فکر ومعنی کی روشنی پھوٹے لگتی ہے۔ان کی غزلوں میں زمانے کاعکس موجود ہے۔خوف بے چینی انتشار، خامشی، دکھ در دکوا پناا ثاثہ ہمجھتے ہوئے یوں فرماتے ہیں۔

خامشی، دکھ در دکوا پناا ثاثہ بمجھتے ہوئے یوں فرماتے ہیں۔

تر پنا تلملا نا ،خوف ، خاموشی ،گھٹن رونا

خزانے میرے تھے سوان پہ قبضہ کرلیا میں نے

سر ور ساجد بڑی سادگی کے ساتھ اپنی بات شعروں میں ڈھال دیتے ہیں۔زبان و بیان میں کوئی الجھاؤنہیں رکھتے۔''ادب برائے زندگی'' کے فارمولے پر چلتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں۔حالات حاضرہ کی جھلک پیش کرتے ہوئے ان کے چنداشعار ملاخطہ فرما کیں۔

> ہماری قربتیں ہی زندگی ہیں سومردہ فاصلوں کو دفن کر دو

مذہب کی گودسر پہسیاست کا آساں اب ملک کے فساد میں بچین نہیں رہا

ا پی ترقیوں کی اڑا نیں نہ پوچھئے گھر تنگ ہو گئے کوئی آئنگن نہیں رہا

ایک رشتے کے ٹوٹ جانے پر جلد بازی میں دوسرانہ بنا

بس ایک شب کورزی حصت قبول کر لی ہے بیدمت سمجھ کہ اما مت قبول کر لی ہے

ا جالوں کو کسی صورت بچالو اندھیراجاروں جانب بڑھرہاہے سرورساجد کے یہاں زمانے کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ان کی شاعری اپنے عہد کی آئینہ دارہے۔اور یہی آئینہ گری ان کا فنی کمال ہے۔زندگی میں رونما ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے اظہار کا پیکر چن لیتے ہیں اور انھیں شعریت کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔اسی خیال کی ترجمانی کرتا ہوا بیشعر پیش ہے۔
زمین شک ہوئی آشناعدو سے ملے
غریب شہرنے ہجرت قبول کرلی ہے

ان کی طبع سلیم میں محبت بھری شوخیاں بھی ملتی ہیں ۔جومومن کی شاعری کا خاص طرقۂ امتیاز رہا ہے اور یہی انفرادیت مومن کوغالب پرغالب کردیتی ہے۔مومن کاایک شعرہے۔

توہے ہرجائی اگر تیرا یہی طور سہی
تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی
اسے سرور ساجدا ہے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں۔
سرمنڈل کے تارید لتے رہے ہیں
یاروں کے دلدار بدلتے رہے ہیں

مومن جیسی بات حالانکہ ہرورسا جد کے شعر میں نہیں ہے۔ گرمومن کارنگ ان
کے شعر میں ضرور جھلکتا ہے۔ بیدان کی شوخیوں اور نز اکتوں سے فیض اُٹھا کراپی منزل
تلاشتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چندا شعار جن میں مومن کی شوخیوں ، نز اکتوں اور لطافتوں
کے رنگ جھلکتے ہیں۔ جن میں محبت کی چیمن اور کسک بھی محسوں ہوتی ہے عرض ہیں:
کسی کی مسکر اہم نے میا گئی ہے
ہمار سے سامنے و نیا نہ رکھا

دو چاردن کے بعد چلا جائے گا کہیں ہر اجنبی پرندکو چاہا نہ سیجئے میرا چہراہ بگاڑنے والے تجھ کوتحفہ میں آئینہ دوں گا

بیریشم سے رشتے میہ چہروں پہ چہرہ کتابوں میں کیا کیا پڑھا کیجئے گا

سرورساجد آنے والے وقت میں ایک اچھے غزل گو کی حیثیت سے پہچان بنا کیں گے۔اللّٰدان کے ذوق سفر کو کامیاب کرے۔ میں اپنی بات ان کے ایک شعر پرختم کر تا ہوں۔

> شوق ہے آپنی سمت سفر میں رہیے التجا اتنی ہے بس حد نظر میں رہیے



# تنورياحمه عثاني

نام: تنور احمر عثمانی دلدیت: پروفیسر محمد ایوب انصاری دلدیت: پروفیسر محمد ایوب انصاری تاریخ پیدائش: ۱۳۸۰ راگست ایواء مقام پیدائش: شاه پوریخودی مضلع سستی پور مجموعه: زیرتر تیب شعری مجموعه دفصل گل"

آغازِشاعری: معروایه

تعليم: M.B.A.,L.L.B.

ملازمت: دُيولپمنٽآ فيسرايل آ ئي سي آف انڈيا

گیا برانچ ۔ا

ڈاکٹراظہر حسین کیمیس

رود نمبرهم، ومائث ماؤس كمياؤنثر، كيا

فون نمبر:2432151-0631

موباكل:9431416130

# تنوبراحمه عثاني

تنویر احمد عثانی میری فہرست کے آخری شاعر ہیں۔ ایل آئی سی آف انڈیا میں ڈیولپمنٹ آفیسر کی پوسٹ پار فائز ہیں۔ شاعری اور موسیقی سے لگاؤ ہے یوں تو ان کی شاعری کا اغاز ۱۹۸۲ ہے۔ گر بہت دنوں تک ہندی رسم الخط سے جڑے رہے۔ شاہداختر جیسے دوستوں کے مشور سے پراب اپنی شاعری کوار دور سم الخط کالباس بھی دینے گئے۔
تنویر احمد عثانی زندہ دل انسان ہیں۔ نئی غزل کی نئی کونیل ہیں۔ اس لئے میں نے انہیں بھی اپنی فہرست میں شامل کیا کیونکہ آنے والاعہد انہیں کونیلوں سے بہاروں کی شادا ہوں کولائے گا۔ جس سے زین شاخشن کا نظام قائم ہوگا۔
تنویر احمد عثانی اپنی غزل میں بڑے صاف ستھرے الفاظ استعال کرتے ہیں۔
تنویر احمد عثانی اپنی غزل میں بڑے صاف ستھرے الفاظ استعال کرتے ہیں۔

تنور احمد عثمانی اپی غزل میں بڑے صاف سخرے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کو گنجلک اور پیچیدہ ہیں بناتے ہیں بلکہ آضے سامنے کی بات کرتے ہیں مگران کی شاعری میں جمالیاتی حس نغم سے بھیرتی ہے جس سے شگفتگی اور شائستگی کا لطیف جذبہ

الراتیاں لیتا ہے۔

یہ اس کے فن کی نمائش ہے یا کہ فطرت ہے
وہ ہم سے آج بھی ملتا ہے مہرباں کی طرح
بدلاموسم گاؤں کا میر ہاون میں گھر جلنے لگھ
تم بھی کہو کچھ شہر تہہارا کیا ہے معلوم نہیں
فصل چن برنگ گل ولالہ کھل اکھی
جیسے خزاں سے اس کوسروکار ہی نہیں

#### خون جگر ہمارا بھی رکھنا سنجال کر ہاتھوں یہ تیرے رنگ حنا دے رہے ہیں ہم

یہ اشعار غنایت کی بھر پور طاقت رکھتے ہیں۔فکر ومعنی کی وسعت تو نہیں ملتی ہے مگر زبان و بیان کا لطف ضرور ملتا ہے۔ تنویر احمد عثانی بھی بھی سادگی کے ساتھ بہت اچھی بات بھی کہہ جاتے ہیں۔جس کے اندراثر آفرینی کا لطف ملتا ہے۔

> تنور اینے لب سے بنتی دور ہے مگر دنیا کو قہقہوں کی ادارہے ہیں ہم

تنوریے جومحسوں کیا ہے اسے خیالات کا جامہ پہنایا ہے۔ زندگی کوجیسا دیکھا ہے ویسا ہی روپ رنگ اپنے اشعار میں پیش کیا ہے۔ کسی مبہم بات کہنے کے قائل نہیں ہیں۔ ابہام گوئی سے بھی بچتے ہیں ان کے یہاں زندگی کی تصویر بہت صاف ستھری ملتی ہے۔

#### چلے بھی آؤ ذرا تم سنوار دو مجھ کو مرا وجود ہے اجڑے ہوئے مکال کی طرح

تنویراحمد عثانی کی شاعری کے بارے میں ابھی پچھ کہنا تو قبل از وقت ہی ہوگا مگران کی شاعری کے اندرروشنی کی ایک کرن ملتی ہے جس سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر بیط سلیم کوذوق وشوق میں کوشاں رکھتے ہیں تو منزل ان کے لیے آسان ہوجائے گی ۔ لیکن اس منزل کی تلاش وجبتو میں ابھی انہیں ہزاروں پر تخیرا ہوں سے گذرنا ہوگا ۔ کئی التی پر یکشا دینی ہوگی ۔ تب انہیں بیصنف کا فرمنھ لگائے گی اور فکر وفن کی سوجھ ہو جھ ہاتھ آئے گی ۔ اس کے بعد تو فکر وفن کا جادو سرچڑھ کر ہولئے گی اور فکر وفن کی سوجھ ہو جھ ہاتھ آئے گی ۔ اس کے بعد تو فکر وفن کا جادو سرچڑھ کر ہولئے گئا ہے ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تنویر عثانی اپنے عز ائم اور حوصلوں کو برقر ار کھیں گے اور ایک دن اس بح ہے کراں کے شناور ہوں گے ۔

# JADEED GHAZAL

(EK TAJZYATI MOTALA) 2006



### DR. ASHHAD KARIM ULFAT

Ahmadpur, Rafiganj, Aurangabad (Bihar)